## ميرا تعقال الوحق الهي



مُجَنَّةُ الْإِسْلَامْ عَلَامْ مُكَالُّمُ طَالِيَجُ جُوبَهِي مَداظلة

هُوعهٔ تقاریبشره محزم سرسیاه مطابق سودسی

ى كاۋىر ئاۋىر

بِالصَّحِ لِمُ الْجُولِينُ بُرِيَّةً الْجُولِينُ بُرِيِّةً الْجُولِينُ بُرِيِّةً

۲۷۹- برميشوروڈ ـڪراچي فن: ۲۲۹۲۲۵۲

ملنے کا پہنہ

محفوظ كالتخذي كالمحتويض مَعَادِ طَنِي المُعَادِثِينَ

Tel: 4124286- 4917823 Fax: 4312882 E-mail: anisco@cyber.net.pk

MRA

# عَلَمْ مَلِ الْمَدِينَ الْمُوسِينَ الْمُوسِينَ كَالْمَدِينَ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِمِ الْمِعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِم

یہ کون نہیں جانا کریتوالٹ ہداملہ السلام کی عزاداری ہا رامِل شخص ہے۔ اسعزاداری کی انداز خود آل محت کے استخصاب اسلام اس کی بغیاد خود آل محت ہیں۔ اور است آباد و کردارے اس کی اجمال کے ایک میں میں اور است آباد و کردارے اس کا ہمیت کو اُجا کر کرتے ہے ہیں۔ بہی سبب ہے کردارے اسکا ہمیت کو اُجا کر کرتے ہے ہیں۔ بہی سبب ہے کردارے اسکا ہمیت کو اُجا کر کرتے ہے ہیں۔ بہی سبب ہے کردارے اسکا ہمیت کو اُجا کر کرتے ہے ہیں۔ بہی سبب ہے کردارے اسکا ہمیت کو اُجا کر کرتے ہیں۔ اس کا میں سبب ہے کردارے اسکا ہمیت کو اُجا کر کرتے ہیں۔ بہی سبب ہے کردارے اسکا ہمیت کی دارے اُس کا میں میں کردارے اُس کی اُس کردارے اُس کی میں کردارے اُس کی کردارے اُس کی میں کردارے اُس کی میں کردارے اُس کے کہ کردارے اُس کی کردارے اُس کی کردارے اُس کردارے اُس کردارے اُس کردارے اُس کردارے اُس کی کردارے اُس کردارے کردارے کردارے کی کردارے کردارے کی کردارے ک

ستقل ہم تی دہی ہے جس کیلئے ہم فعارے قددی کے مشکر گزاد ہیں۔ پاک محرم الیوی اسٹ نے زاداری ستدالت ہدائے کیلئے میں جو خدات انجام دی ہی وہ افلہد من شمس ہیں اس کے علادہ تعلیم آئینے اور نشرواشا ویت کے سلسلے میں بھی اس کی خدمات گراں قدرادر قابل وہ ہیں۔ اس ادائے سے افق ہر کیا ہی سال کے وہم میں دیا تدار معتبراور دوش شخصیت وس کے شمس و قریب گئاتے رے ہیں جن میں سے کچر ہم میں ذریعے اور آج جو چک اسے ہیں خدا انہیں آد پر سلامت کھے۔ ان می خصوصیت سے غلام نقی رضوی صاحب وہ بزرگ ہیں جن کی کم وہیٹی گوری زندگی اس دائے رکے انعرام واست کا میں

صرف درمی ہے۔

اس ادائے نے بحالت اسلح برس لینے بچائی سال انہائی کا بابی کے ساتھ ورسے کتے ہیں۔ اسکے

انٹر کے طور پر بدادارہ ہم تحدیل دین کے اس سے ایک مقدس تقریب منعد کر رہ ہے۔ میں ارائین گرشتہ

کے بلندی درجات کی دُعلے ساتھ ساتھ موجودہ ارائین کی توفیقات دین دو نیوی کے لئے دُعاگر بول کا انہوں کے بلندی درجات کی دُعلے ساتھ ساتھ موجودہ ارائین کی توفیقات دین دو نیوی کے لئے دُعاگر بول کا انہوں دینے ہیں کہ دربال میں بیال اسلام سے سوال کے لئے کہ اس کے اس کے بار اس کا ایک کا سیمتر می کو می اور تف دور ایا : ایسالا تنسونه کی ایک کا سیمتر میں کو کہیں تم خدید کی طرح محرم کو می ایک کو می ایک کو مواصل کے کرائے گااور اپنے موجود مشاخل کے ساتھ ساتھ گرائے گااور اپنے موجود مشاخل کے ساتھ ساتھ گرائے۔

بیک اور تیتے موحلوں میں بھی اپنے محصوص انداز سے ملک د ملت کی خدمت انجام دیتا رہے گا۔

المطوع ا در البد شارع تقريظ

از الحاج سیدغلام نقی رضوی صدر پاکمحرم ایسوسی ایشن (رجسٹرڈ) و

مینیجنگ ٹرٹی پاک محرم ایجوکیشن ٹرسٹ (رجسٹرڈ) بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

المدنلدرب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الكريم و المدنلدرب العالمينين الطاهرين - امّا بعد -

علامہ طالب جوہری صاحب مظلم گزشتہ ۳۰ سال سے ہماری ایسوی ایش کی

جانب سے منعقدہ عشرہ محرم کی مجالس سے خطاب فر مارہے ہیں اور ہم گزشتہ ۸ سال سے

آ نجناب کی ان مجالس کو کتابی صورت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے اِتا کہ سامعین مجالس اور وہ موشین کرام جو ان مجالس میں شرکت نہ فرما سکے فرصت کے اوقات

میں ان کی ورق گروانی فرما کرنفس مضمون سے استفادہ کرسکیں۔

۱۳۲۴ء کی عشرۂ مجالس کے لیے آنجناب نے جس موضوع کا امتخاب کیا، وہ تھا میراث عقل اور وحی البی'' اور تقاریر کے لیے جن آیات کریمہ کو'' سرنامہ کلام'' قرار دیا

وه تحين سورهٔ بني اسرائيل كي آيت" ۱۵" اور"۲۱"-

پہلی مجلس کا افتتاح آپ نے ان الفاظ سے فرمایا۔"عزیزان محترم! آج

۳۷ ساچے کے پہلے مہینے کا پہلا دن ہے۔ آج محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ بید موسم عزا ہمارے لیے مراسم کی تجدید کا موسم ہے۔ ہم اس موسم عزا میں اپنی وفادار یوں کے اس عہد کی تجدید

كرتے بيں جوہم نے رسول اكرم كے خاندان كے ساتھ كيا تھا۔"

سرات عقل ادر وي الني آ گے جا کرآ پ فرماتے ہیں۔ " بہ جوجلوس تم نکالتے ہواس جلوس سے سجاد کے سفر کی اہمیت کو سمجھو۔ دیکھوکوفہ سے جو قافلہ چلا ہے وہ عراق کے شالی علاقے میں گیا۔ پھر وہاں سے قادسیہ کے جنوبی علاقے میں گیا وہاں ہے بعلبک گیا۔ بعلبک سے عراق گیا۔ عراق ہے ومثق گیا۔ کتنا لمبا راسته ہے۔تو سب تو نا قول پر سوار تھے یہ اکیلا تھا جو پیادہ جاریا تھا، یہ اکیلا تھا جو یا برہند جار ما تھا۔ اتنی مصبتیں ، سجاد! ان مصبتوں پرصبر کرو۔ کہا: ماں اپنے او پرنو برداشت کروں گالیکن میراث عقل اور وحی الہی پرحملہ نہیں ہونے دوں گا۔ مجلس بعد مجلس آپ نے اس موضوع پر آیات قرانی و احادیث رسول و سیرت معصومین برسیر حاصل گفتگوفر مائی۔ " مجلس مم " ميس آب نے ال مجالس كا اخترام يول فرمايا-" بیجے نے سوکھی زبان نکالی، بیدوہ وقت تھا جب بزید کے فوجی مند پھیر پھیر کررو ے تھے۔ فوج بزید میں بھگدڑ مچے گئی۔لوگ چینیں مار مار کے رورے تھے۔ اتنے میں ر سعدنے کہا: حرملہ دیکھتا کیا ہے حسین کی بات کوقطع کر دے۔ حرملہ نے کمان میں تیر جوڑا اور اب میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ تیرآ یا اور بچہ امام کے باتھوں برالٹ گیا .... ماتم کرواس لیے کہ جب تم ماتم کرتے ہوتو اس کی چوٹ یزید کے سنے پر بڑتی ہے۔ حسین اصغری لاش کو لیے ہوئے چلے۔ بری نازک منزل ہے۔ حسین امام بھی ہیں، حسین باب بھی ہیں۔ باب روک رہا ہے حسین کو کہ ماں تک لاشے کو کیسے لے جاؤ ۔ امامت کہدرہی ہے حسین سے کدلاشے کو لے کر جاؤ .... سات مرتبہ حسینؑ آ گے بڑھے، سات مرتبہ بیچھے ہے۔ رضاً بقضائه و تسليماً لامره انالله وانااليه واجعون ـ ايك مرتبدسينً دل کومضبوط کیا۔ رہاب کے خیمے یہ آئے۔ کہا: رہاب میں کون ہوں۔

وراساد

maablib.org

## سِرِنَامِ اللهُ ال

## ويستمالله التحبيط لتحتي

مَنِ اهْتَلَى فَإِنَّمَا يَهْتَكِ كُلِنَفْيِهٌ وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَكَيْهَا وَلاتَزِعُ وَاضِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرِي وَ مَاكُنَّامُعَ لِيَّابِيْنَ حَتَّى نَبُعَتَ رَسُولًا ﴿ وَإِذَآ آرُدُنَاآنُ نُهُلِكَ قَرْيَةً آمَرُنَامُ أُرَفِيْهَا فَفَسَقُواْ فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْفَوْلَ فَكَاثَرُكُا تَكُ مِيْرًا اللَّهِ

سورهٔ بنی اسرائیل آبیة ۱۲۰۱۵

خدا کے نام سے (شروع کرتا ہوں) جو برا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو خص رُوبراہ ہوتا ہے توبس أينے فائدے كيلئے راہ يرآتا ہے اور جو مخص گر اہ ہوتا ہے تو اُس نے بھٹک کر اپنا آپ بگاڑا اور کوئی خض کسی دوسرے (کے گناہ) کا بوجھ اپنے سرنہیں لے گا اور ہم تو جب تک رُسول کو بھیج کر اتمام جُت نہ کر کیں کسی پر عذاب نہیں کیا کرتے اور ہم کو جب کسی بستی کا ویران کرنا منظور ہوتا ہے تو ہم وہاں کے خوشحالوں کو (اطاعت کا) حکم دیتے ہیں تو وہ لوگ اس میں نافر مانیاں کرنے لگے، تب وہ بستی عذاب کی مستحق ہوگئی اس وقت ہم نے اسے اچھی طرح تباہ و ہر باد کردیا۔

ميراث مقل اور وي البي 🗕 🐧 🖈 一 مجلس اوّل

## مجلس اوّل

## ويتوالله التحالي التحايية

عزیزان محرم! آج ۱۳۲۴ھ کے پہلے مبینے کا پبلا دن ہے۔ آج محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ یہ موسم عزا ہمارے مراسم کی تجدید کا موسم ہے۔ہم اس موسم عزا میں اپنی وفادار یوں کے اس عہد کی تجدید کرتے ہیں جوہم نے رسول اکرم کے خاندان کے ساتھ کیا تھا۔

ہم نے اپنے نبی کے خاندان کے ساتھ وفاداری کا جو وعدہ کیا تھا اس وفاداری کی تجد یداس موسم عزاء میں کرتے ہیں۔ یہ ون جس میں ہم اور آپ جمع ہیں۔ یہ عزا خانوں کی بہار کے دن ہیں۔ آج نہ معلوم کتنے علاقوں میں علم نصب ہوگئے۔ نہ معلوم کتنے گھروں سے نوحہ و ماتم کی صدا تیں بلند ہورہی ہیں۔ یہ کربلا والوں سے وفاداری کی تجدید کا دن ہے۔ تمہیں یقینا یہ معلوم ہوگا کہ کربلا ایک ایسا شہر ہے جے کی بادشاہ یا

ميراث عقل ادر دحي اللجا عمران نے نہیں بسایا کر بلاکسی بادشاہ یا کسی حکمران کا بسایا ہوا شہر نہیں ہے۔ ماضی میں، برانے زمانے میں بادشاہ شہروں کو بسایا کرتے تھے، حکران شہروں کو بایا کرتے تھے اور خصوصیت کے ساتھ جب شہر بسایا کرتے تھے تو اس بات خیال رکھا جاتا تھا کہ وہ شہر تجارتی قافلوں کی عام شاہراہ پر واقع ہو۔ یا ایس جگہ شہر بسایا جائے جو و جی یا عسکری نوعیت کا ہو۔ یا ایسے علاقے میں شہر بسایا جائے جہاں سے معد نیات نکالی 🕊 جانکیں کیکن عجیب بات ہے کہ بیہ وہ شہر ہے جو نہ تجارتی شاہراہ پر بسایا گیا نہ کسی بادشاہ کم نے بسایا، نہ کسی حکومت نے بسایا۔ بس ایک دن بسالیک دن اجڑ گیا۔ اے کسی بادشاہ نے نہیں بہایا اس کے برعکس بادشاہوں نے کربلا کو مثانے کی کوشش کی۔ کربلا کے واقعہ کو چودہ صدیاں گزر گئیں۔ اور چودہ صدیوں میں کربلا کو چودہ مرتبه نیست و ناپود کیا گیا۔ جاؤ تاریخیں اٹھا کر دیکھو۔ پیمسلمانوں کی تاریخ ہے۔ اور پھر ہر مرتبہ تاریخ نے بید دیکھا کہ شہر تباہ ہوگیا۔ آبادیاں ہلاک ہوگئیں کیکن جب دوبارہ آباد ہوا تو پہلے ہے بڑھ کر بارونق تھا..... تو بادشاہوں کو کد کہاتھی ؟ ..... بادشاہوں کی ضد کہاتھی کہ کربلا آباد نہ ہونے یا ئے۔ تو ضد ریھی کہ اگر کر بلا آ بادرہے گی تو عزا داری کی مرکزیت قائم رہے گی۔ اور عزا داری ہے کدید تھی کہ عزاواری انسان کو جینا سکھاتی ہے۔ حسین کاغم انسان کو ظالم کی آ تھھوں میں آتھیں ڈال کر جینا سکھلاتا ہے۔ میں کیسے عرض کروں کہ کربلاشعور زندگی کا نام ہے۔ کربلامبر کا نام ہے، کربلا استقامت کا نام ہے۔ جب بھی کربلا کا تذکرہ آئے گا، کربلا والوں کا تذکرہ آئے گا، ذہن انسانی میں بیفلسفہ بیدار ہوگا کہ اگر ظالم ہے تکرانا ہے تو سر کاٹ کر فتح نہیں حاصل کرنی،سر کٹوا کر فتح مند ہونا ہے۔ پیچلوس ، بیعلم، بی تعزیے ، بید ذوالبخاح ، بیعماریاں ، بیرتابوت ، بیرسب علامتیل ہیں کہ حسین کے نصب العین کو متحمو۔ یعنی ہم ان ایام میں اس پورے واقعہ کو جسم کر کے سامنے رکھتے ہیں تا کہ نئ نسل کر بلا ہے آگاہ ہو۔ اور دوسروں کو آگاہ کرے اور اگریہ

ميراث عقل ادروي البي مجلس اوّل جلوس نہ ہوتے تو آج کوئی سجاڈ کے سفر کی اہمیت کوسمجھ نہیں سکتا تھا۔ یہ شنجرادہ <u>۸ س</u>ے ہیں پیدا ہوا اور <u>ال</u>ے ہیں میشنرادہ مجر پور جوان تھا ادر جیسے علی اکبر شبیہ رسول ﷺ تھے و پسے سچاڈ شبیبیلی" تھے۔انہیں دیک*ھ کرلوگ علی کو یاد کیا کرتے تھے۔* نومحرم کی شام کو حسین کے کسی دوست نے سید سجاڈ سے کہا کہ شنرادے تہیں معلو ہے کہ بیرساری فوجیس کیوں جمع ہوئی ہیں۔کہا: تم ہتلاؤ۔ کھا: بیسب آپ کے باپ کے خون کے پیاسے ہیں۔ پیسننا تھا کہ سجاڈ نے انگڑائی لی اور کہا: میری زندگی میں کسی کی مجال ہے کہ میرے باب تك بينج جائ ـ يه كهه كرسجاو فيم من آئ ـ دوش برعباد الى، تلوارلى، بابر فك، لھوڑے پرسوار ہوئے اور گھوڑے کو میدان میں کاوا دینا شروع کیا۔لوگ دوڑے ہوئے حسين کے ياس آئے كمولا آج سيد سجاؤ عجب شان سے كاوا دے رہے ہيں ،ايما لگ ر ہا ہے جیسے خیبر میں علی جارہے ہوں۔ حسينٌ نے کہا! ميرے سجارٌ کو بلاؤ...... سجارٌ آئے۔ کہا: بیٹا سواری سے اتر آ اور اب خیمے میں چلا جا۔ اب جو سجاد خیمے میں داخل وع كر نظافيس وصرف ايك مرتبه فكل جب حسين في آواز دى -هل من ناصر ينصرنا . هل من مغيث يغيثنا. هل من ذاب يذب عن رسول الله \_ بكوئى جارى آواز ير ليبك كهن والا\_ و یکھنے والوں نے دیکھا کہ ایک بہار جوان ایک تلوار لئے ہوئے ہاہر لکا۔ اور كمزورى اتى تقى كەتلوارزىين يرخط دىتى جارى تقى ـ ام كلىۋم نے زُدكا تو روكر كہنے كلي : پھوپھی جان آپ نے سانہیں میرا بابا اکیلا ہے ، مدد کے لئے پکار رہا ہے۔حسین نے سجادٌ كو كود ميں لے كر خيمے ميں پہنچايا ۔اب چرسجادٌ غش ميں چلے محكة اور اب اس وقت نکلے ہیں جب بی بی انہیں نکال کر لائی ہے۔ بیرایام ای لئے ہیں کہ ان واقعات کو و ہنوں کے اندر تازہ کیا جائے۔ جب کہا ہے کہ بیٹے خیمے میں جاؤ تو سید جاؤعشی کے مجلس اوّل عالم میں رہے اور وقفے وقفے سے ان کی آئکھ کھتی رہی۔ شب عاشور سجاد کی آئکھ کھی ۔ان کے کانوں میں اصحاب حسین کی عبادت کی آ وازیں آئیں۔ عاشور کی شب اصحاب کے خیمے حسین کے خیموں کے قریب آ گئے تھے سچاڈ کے کانوں میں جب آوازی آئیں تو کہا: پھوپھی امال میرے بابا کو بلائیں۔ حسين آئے كها: بينے كيابات ہے؟ کھا: بابا ایہ کیسی آوازیں ہیں۔ کہا: یہ میرے ساتھی عبادت کررہے ہیں۔ کہا: بابا بس اتن سی التجا ہے کہ ان خیموں میں میری چھو پھیاں ہیں، میری بہنیں ہیں۔ان نامحرموں کی آ وازیں میری چھو پھیوں کے کانوں میں جائیں گی تو بایا ان خیموں کو دوز کردیں۔ حسینًا نے رو کے کہا: سجاؤ آج کی رات ایسے ہی رہنے دو کل کی رات میں تنهبيل اختيار ہوگا۔ یہ وہی رات ہے کہ جب خیم جل گئے تو اس بیار نے پوری رات سجدہ شکر میں گز آری۔ بروردگار! تیراشکر ہے، مالک! تیراشکر ہے اور جب گیارہ محرم کا دن آبا، قافلہ چلاتو پکارنے والے پکاررہے تھے۔ تماشا ذیکھنے والو!تماشا دیکھوٹرم رسول کا۔ ایساغیرت دارامام تاریخ امامت میں نہیں گزرا۔ یہ جوجلوس تم نکالتے ہواس جلوس سے سجاڑ کے سفر کی اہمیت کو سمجھو۔ دیکھوکوفہ سے جو قافلہ چلا ہے وہ عراق کے شالی علاقے میں گیا۔ چھر وہاں سے قادسیہ کے جنوبی علاقے میں گیا وہاں سے بعلبک گیا۔ بعلبک سے عراق گیا۔ عراق سے دمشق گیا۔ کتنا لمباِ راستہ ے۔ تو سب توناقوں برسوار مصے بداکیلاتھا جو پیادہ جارہاتھا، بداکیلاتھا جو پابرہند جارہا تھا۔ اتنی مصبتیں ، سجاد ان مصیبتوں پرصبر کرو کہا : ہاں اپنے اوپر تو برداشت کروں گا کیکن

میراث عقل اور وحی الٰہی پرحملہ نہیں ہونے دوں گا۔ ہم اپنے موضوع سے متصل ہوئے۔ '' میراث عقل اور دحی الٰہیٰ''۔

ہم نے اسی عنوان کے لئے سورہ بنی اسرائیل کی دو مسلسل آیتوں کی علاوت کا مشرف حاصل کیا۔سورہ بنی اسرائیل قران مجید کا ستر هوال سورہ ہے اور وہ آیات جن کی ملاوت کا شرف حاصل کیا گیا ان کے نشانات پندرہ اور سولہ ہیں۔ ارشاد فرمایا۔عجیب وغریب پیغام ہے پروردگارکا۔

من اهتدی فائما مهتدی لنفسه یاد رکھو که جو شخص بھی ہدایت پر آجائے تو ہدایت پرآنے کا فائدہ صرف آل کو ہوگا۔

و من صل فانما یصل علیها اور جو گراه بوجائے تو گراہى كا نقصان صرف اى كو موگاكى اوركنيس موگا۔

ولما تزرو وازرة وزراخوی اور دنیا کا کوئی بوجھ اٹھانے والے دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائےگا۔

و ما کنا معذبین حتی نبعث ر مسولا اور ہم اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتے جب تک اس قوم میں رسول کو نہ بھیج لیں۔

واڈا اردنا ان نھلک قویدہ اور اگر ہم کی سبتی کو تباہ کرنے کا ارادہ کرلیں تو ہم یا کرتے ہیں؟

امر نا متر فیھا تو ہم اس بستی کے سرمایہ داروں کو اور بڑے لوگوں کو ٹیکی کا تھم دیتے ہیں۔ دیکھنا بیقران مجیدنے مزاج انسانی سے کتنے قریب ہوکر گفتگو کی ہے۔ جب ہم کمی بستی کو تیاہ کرنے کا ارادہ کرلیں تو اس بستی کے سرمایہ داروں اور بڑے

جب ہم ک ک و عبوہ مرح 6 ارادہ مرین و اس کا مصر ماید داروں اور بردے لوگوں کو تیکی کا حکم دیتے ہیں۔

ففسقو افیھا تو وہ رڈمل کے طور پر ہمارے تھم کوئیس ماننے اور نسق فجور کرتے ہیں۔ میمزاج انسانی ہے کہ تھم خدا کے خلاف فتق و فجور ہو۔ تو جب وہ نسق و فجور کرتے ہیں۔ فحق علیها القول تو ہمارا تول ان پر مسلط ہوجاتا ہے فدمر نها تد میرًا اور ہم بستی کو ہلاک کردیتے ہیں ۔تو کوئی بستی والا ناز ندکرے۔ آج تمہیدی گفتگو ہے۔

من اهتدی فانها بهتدی لنفسه دیکھوتم اگر ہدایت پاؤ کے تو اس کا فائدہ صرف تم کو ہوگا کسی اورکونہیں ہوگا اوراگر کوئی انسان گمراہ ہوگیا تو اس کی گمراہی کا نقصان

اسے ہوگا،کسی اور کوئبیں ہوگا تو اب جب فائدہ ہدایت میں ہے اور نقضان گمراہی میں ہے

تو تمہاری عقل کا فیصلہ کیا ہے کہ فائدہ کی طرف جانا چاہیئے یا نقصان کی طرف؟ ذرا موضوع کی تمہیدیں استوار ہوجائیں پھر میں آ ہتہ آ ہتہ آ گے بڑھنے کی

کوشش کروں گا۔ تو اب اپن عقل سے فیصلہ کرو کہ تمہیں فائدے کی طرف جانا ہے یا

نقصان کی طرف عقل پر بعد میں بات کریں گے۔دیکھواللہ نے تمہیں جو جذبے ویتے

یں وہ جذبے بھی میراث آ دم ہیں۔ وہ جذب آ دم سے میراث میں ملے ہیں۔

یہلا جذبہ۔ اپنی ذات ہے محبت ، اپنی نسل ہے محبت ، اپنی ذات کی بقاء ، اپنی نسل کی بقاء اپنے مال و دولت کی بقاء ، اپنی املاک کی بقاء ۔ یہ پہلا جذبہ ہے ، جذبہ فحب

ُذات، اپنی دولت، اپنی اولاد، اپنی ملیت اپنی ذات بیا یک جذبہ ہے۔ دوسرا جذبہ ۔ جذبه تَفُوُّقُ ؒ۔ ہمارا نام بلند ہو، ہمارا نام دنیا میں باتی رہے، ہماری

ع ت رہے۔

تیسرا جذبہ جذبہ مجت میں دوسرول سے مجت کرول ،دوسرے بھے سے مجت کریں۔ پوری دنیا ان جذبوں پر متفق ہے کہ انسانوں میں یہ جذبے پائے جاتے ہیں۔ لیکن سب سے اہم جذبہ جو ہے وہ ہے جذبہ تجسس کا نئات کہ کا نئات میں جو بھی چیز ہے اسے معلوم کریں۔ اور اس پر قابو پانے کی کوشش کریں۔ اگر جذبہ تجسس کا نئات میں کامیاب ہوگئے۔ اور تسخیر کا نئات کرلی تو تم ایک کامیاب انسان ہو۔ تو یہ چاروں جذبے

انسان پر حکمرانی کررہے ہیں۔ بات سطح عمومی ہے ذراس بلند ہوگئ ہے گرمشکل باتیں اگر

تم سے نہ کہوں تو کس سے جا کر کہوں؟ تو جار جذبے ہوئے۔

جذبه حُبِّ ذات، جذبة تُفُوُّلُ ، جذبه محبت اور جذبة تنجير كائنات.

اگر بیسارے جذبے بے لگام ہوجا ئیں تو ٹکراؤ ہوگا یانبیں۔اس لئے ضرورت ہے کہ ہرشے اپنی حدمیں رہے۔ یہی سبب ہے کہ پھرایی حدمیں ہے۔ جمادایی جمادیت

ہے کہ ہر سے اپن طریق رہے۔ میں جب ہے کہ اور ان طریق ہے۔ معاوا ہی معاویت ہے آگے نہیں گیا۔ ورخت اپنی حد میں ہے۔ نبات اپنی نباتیت سے آگے نہیں گیا۔

حیوان اپنی جدمیں ہے۔حیوان اپنی حیوانیت سے آ گےنہیں گیا۔خودحیوانوں میں ہرفتم میں میں العزید کر کر میں اس میں کھیں نہر مغتب کر میں نہر

ا پنی حد میں ہے۔ یعنی میں کہنا ہے چاہ رہا ہوں کہ شہد کی تھی جالا نہیں بنتی اور مکڑی شہد نہیں ۔ وبناتی۔

تو کا ئنات کا ہر وجود اپنی حد میں ہے۔ پھر، درخت بننے کی کوشش نہیں کرتا۔ درخت جانور بننے کی کوشش نہیں کرتا۔ ایک جانور دوسرے جانور کی خصلت کونہیں اپناتا۔ عجیب بات ہے بروردگار نے آواز دی۔سورہ یسلین ۔

والشمس تجرى لمستقر لها ذالك تقدير العزيز العليم o والقمر قدرنهُ منازل حتى عاد كالعرجون القديم o لاالشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولااليل سابق النهار طوكل في فلك يسبحون.

(۱۱ ایت ۲۳۱ (۱۳۰)

سورج اس راستے پر چل رہا ہے جو ہم نے اس کے لئے مقرر کیا ہے۔ ذالک تقدیو العزیز العلیم سے ہمارا مقرر کیا ہوا راستہ ہے۔ جس پر سورج چل رہا ہے۔ والقمر قدر ناہ منازل اور اس چاند کو بھی ہم نے آزاد نہیں چھوڑا۔

قدر نا ہم نے اس کی بھی تقدیر معین کردی۔ یہ خشک ٹہنی کی طرح ہوجاتا ہے۔ قدر نا میہم نے معین کیا ہے

ی کاالشمس ینبغی لھا ان تدرگ القمو ۔ مجال ہے سورج کی کہ وہ جاپا تدکو جا کر جھولے۔ اور مجال ہے دہ جاپا تھا ہے۔ ا جھولے۔ اور مجال ہے رات کی کہ وہ ون کومس کرلے۔ و کل فی فلک یسبحون۔ ہم نے جس کے لئے جوراستہ معین کردیا ہے، ہم نے جس کے لئے جو مدار معین کردیا ہے وہ اس مدار سے ہٹ نہیں سکتا۔ قلدر نا۔ تو ساری کا نتات قلد نا۔ ہم نے مقرر کردیئے ان کے راستے۔

اور اب انا ہدیناہ السبیل (سورہ انسان آیت ۳) ہم نے اسے دوٹوں راستے دکھاا دیئے۔

تو جہال''قدر نا'' ہے۔ وہاں کا نتات ہے اور جہاں''ھدینا'' ہے وہاں انسان ہے۔ پیچے''قدرنا'' اور'' ھدینا'' کا فرق۔

ذرا سا مرحلہ فکرمشکل تھا لیکن میں نے کوشش کی کہ آسان الفاظ میں آسے اپنے سننے والوں تک منتقل کروں۔ تو جہاں''قدر نا'' ہے وہاں پوری کا کنات ہے اور جہاں ''هدینا'' ہے وہاں انسان ہے۔

تو فرق کیا ہے کہ کا نئات کے لئے تقدیر مغین کی اور انسان کو ہدایت کی ۔ تو یہ ا دونوں لفظ ولیل جیں اس بات کی کہ انسان جیں کچھ اضافہ ہے جو دوسری مخلوقات میں نہیں ا ہے اور اسی اضافہ کا نام'' عقل' ہے۔ انسان کے لئے ہدایت ہے تو یہ چیز بتلار ہی ہے کہ ا اس میں کچھ دہ چیز ہے جو دوسروں میں نہیں ہے۔ اور اس چیز کا نام ہے'' عقل' ۔ تو جہاں ا ''عقل' ہوگی دہاں'' ہدایت' ہوگی۔

اب مرحلہ آیا ہے کہ تم سے فیصلہ کرواؤں۔ جہاں'' عقل'' ہوگی وہاں'' ہدایت'' ہوگی۔اور جہاں'' ہدایت'' ہوگی وہاں'' ہادی'' ہوگا۔تو جہاں'' ہادی'' عقل کی ہدایت کے لئے آئے گا تو کیا ہادی مجنون ہوگا؟

عجيب بات ب-سوره نون والقلم.

بسم الله الرحمن الرحيم ٥ نّ والقلم وما يسطرون ٥ ما انت بِنعمة ربك بمجنون ٥

ن کی قتم قلم کی قتم ۔جو مستقبل میں لکھا جائے اس کی قتم حبیب تو مجنون نہیں

ے۔ کہا ہوگا کسی نے مجنون۔ یہ تاریخ نبوت پیغیر ہے۔ میں تمہیں ایک جملہ ہدنیہ کرنا چاہ ارہا ہوں۔ ن والقلم و ما یسطرون ٥ ماانت بنعمة دبک بمجنون۔ حبیب تو مجنون نہیں ہے کسی نے کہا ہوگا میرے نبی کو مجنون۔ تو یہ ہے کون؟ اس کا مزاج کیا ہے؟ تو اب ذرا پیچھے چلو جب فرعون کے دربار میں موئی "نے اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ تو فرعون نے کہا۔ ما ارسل الیکم لجنون (سورہ شعراء آیت ۲۷) یہ جوموئی آیا ہے یہ مجنول ہے۔ تو نبی پر جنون کا الزام لگانے والا جہاں بھی ہوفرعون ہے۔

تم ہے بہتر اس بات کو کون سمجھے گا کہ جہاں عقل ہے دہاں جنون نہیں۔ جہاں جنون ہے دہاں عقل ہے دہاں عقل ہے جہاں جہاں خون ہے دہاں عقل نہیں۔ تو اب ہم سب باتوں کو عقل ہے دکھے لیس سب پچھ عقل ہے غور کرلیں آج متمدن دنیا کا نعرہ یہی ہے کہ ہمارے پاس عقل ہے ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ابھی تو ہم نے طے کیا ہے نا کہ ہر چیز کی ایک حد ہے تو عقل کی بھی آیک حد معین ہوگی۔ تو سو فیصد عقل پر اعتبار مت کرنا۔ سورہ بقرہ قران مجید کا دوسرا سورہ آیت کا نشان ۲۱۲۔

#### كتب عليكم القتال وهو كره لكم

ہم نے تم پر جنگ کو واجب کر دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ تہمیں جنگ سے نفرت ہے۔

سید بند کا سورہ ہے سورہ بقرہ اور دینہ کے لوگ مخاطب ہیں۔ ہم نے تم پر جنگ کو

واجب کر دیا اور ہم جائتے ہیں کہ تہمیں جنگ سے نفرت ہے۔ وَ عَسلَی ان تکر ہوا شیئا

وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیا وہو شِر" لکم واللّٰه یعلم وانتم لا

تعلمون۔

اس بات کو کیوں نہیں سجھتے کہ جس بات کوتم اچھا سبجھتے ہو ہوسکتا ہے کہ بری ہو۔ (دیکھو وٹی الٰہی نے عقل کو کیسی روثنی دکھلائی ہے) ہوسکتا ہے کہ جس چیز سے تمہیں نفرت ہو وہی تمہارے لئے اچھی ہواور ہوسکتا ہے کہ جس چیز سے تم محبت کرتے ہو وہی تمہارے لئے بُری ہو۔اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو۔ ال سے زیادہ رسوائی رائے عامہ کی کیا ہوگی؟ کیا ذلیل کیا ہے پروردگار نے رائے عامہ کو گا ہیت نہیں ہے۔
رائے عامہ کے چرے سے نقاب تھنی کی۔ تہمیں پند ہے ہوسکتا ہے کہ وہ خراب ہو۔
رائے عامہ کے چرے سے نقاب تھنی کی۔ تہمیں پند ہے ہوسکتا ہے کہ وہ خراب ہو۔
تہمیں ناپند ہے ہوسکتا ہے کہ وہ چیز اچھی ہو۔ تو رائے عامہ کو ذلیل کردیا پروردگار عالم
نے اور یہ بتایا کہ وحی اللی کے مقابلے پر نہتمہاری پند کا اعتبار ہے نہتمہاری ناپند کا
اعتبار ہے۔ ہمیشہ وحی اللی بر نظر رکھو۔ اگر حدیدبید میں قلم دیدے تو اسے مانو، اگر خیبر میں
علم دیدے تو اُسے مانو، اگر فیر

عقل کے مقالج پر معیار دحی اللی ہے۔ اب میں ایک مثال دوں گا قران مجید ہے۔ اب میں ایک مثال دوں گا قران مجید ہیں۔ حقیقی خالتی اللہ خلات کا وسیلہ ہیں۔ حقیقی خالتی اللہ خلفت کا وسیلہ والدین۔ یک سبب ہے کہ اللہ نے والدین کا تذکرہ اپنے ساتھ کیا۔ وقضی رَبُّکَ الَّا تعبدوا الله اِیّاهُ۔ اللہ نے فیصلہ کرلیا ہے کہتم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ کیا شخت تھم ہے۔

وبالوالدين احسانا ليكن والدين كساته احمان كرو كي

فلا تقل لهما أف \_ ادر والدين ك سائ أف بهي ندرنا \_ (و كيدر به بوتيور) ولا تنهر هُما جمرك كربات ندكرنا والدين سے \_

وقل لھما قولاً كريماء اور جب ان سے بات كرنا، پياركى بات كرنا، محبت كى بات كرنا، محبت كى بات كرنا، محبت كى بات كرنا، تمبارى خلقت كا دسيله جيں۔

واخفض لهما جناح الذل من الرحمد اور جب والدين كرسامنے جاؤتو انتہائي اكسار كرساتھ اينے كذھول كوان كرسامنے جھكادو۔

بیسورہ نی اسرائیل (آیت نمبر ۲۴،۲۳)اوراب آیت سورہ عظبوت (آیت ۸) میں بھی ہے اور سورہ لقمان (آیت ۱۵) میں بھی ہے۔

وان جاهداک لیکن اگرتمبارے یہ ال باپ حکم خدا کے خلاف عکم دیں۔

مجلس اقال

فلا تطعهما خرواران كي اطاعت نه كرنا\_

ا طاعت اس کی جو تھم وے تھم خدا کے مطابق۔ قران کا ایک اصول پیش کررہا ہوں۔ دیکھواگر مال باب تھم خدا کے خلاف تہہیں تھم دیں تو ان کی اطاعت نہ کرو۔ اطاعت اس کی واجب ہوگی جو تھم خدا کے مطابق تھم دے۔ تو اگر اللہ نے قران میں واطاعت او لو الامر كا تكم دے ديا ہے تو او لو الدمو لحد بحر بحى تكم خداك نافر مانى نہيں

د میصوتم این زندگی کے لئے کتنی مختتی کرتے ہو۔اسکول میں بڑھا، کالج میں بڑھا، زندگی بحر ملازمتیں کیں۔ پھر بال بچوں کے لئے ؟ بیار ہیں تو فکر میں بڑے ہیں، ہاسپول لے جارہے ہیں ، ڈاکٹر سے رجوع کررہے ہیں ۔ کتنی محنت کررہے ہوزندگی کے لئے۔ کیا نازک مرحلہ فکر ہے۔تم محنت کررہے ہوا پنی دنیا کے لئے۔تم نے مجھی اطاعت کے لئے محنت نہیں کی۔ اس جملہ کو باد رکھنا۔ فرق کیا ہے دنیا کی محنت میں اور اطاعت کی محنت میں .......اگر دنیا کے لئے محنت کرو۔اس کا نام جہد ہے اور اگر آخرت کے لئے محنت کرو ۔ اس کا نام جہاد ہے۔

اگر دنیا کے لئے محنت کرواس کا نام ہے جہد ، کہتے ہیں ناجد وجہد اور اگر آخرت کے لئے محنت کرو۔ اس کا نام ہے جہاو...... جہاد صرف تکوار اٹھا کر مرنے مارنے کا نام نہیں ہے۔ اس کا نام ہے قِتال فلف جہاد دنیا والوں تک پہنچاؤ تو!

جہاد مجھو گے؟ ...... بغیر ایک جنگ سے والی آرہے ہیں اور مدیند میں واخل ہورہے ہیں۔ پیغبر کے ساتھ لشکر اسلام ہے۔ ایک مرتبہ پیغبر کے لشکر کی طرف رخ کیا واور كت كير رجعنا من جهاد النصغر الى جهاد الاكبو - بم جهاد اصغرتو كريك میں اب ہمیں جہاد اکبر کرنا ہے۔ تھبرائنی پوری فوج ۔ یا رسول ابھی تو ہم مشرکوں اور کافروں سے جنگ کرکے آ رہے ہیں کیا وہ جہاد ا کرنہیں تھا؟ ....... کہا بنہیں ، وہ جہاد اصغر تفاركها: يا رسول الله پھر جهاد اكبركيا ہے؟ كها :الجهاد بالنفس لفس كے ساتھ جهاد ك

کرنا جہاد اکبر ہے...... جہاد اصغر اور اکبر کا فرق سمجھو۔ جہاد اصغر دہ ہے جہاں دشمن کی گرون تک تمہاری تلوار جاسکتی ہے لیکن نفس تک تلوار نہیں آ سکتی۔

جہاد کا مطلب سیحتے ہو۔ حق کا قیام، حق پراستقامت سے جہاد اور عجیب بات سے

ہے۔ کہ پورے قران کو دکھے ڈالو۔ والذین آمنوا و هاجروا و جا هدوا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا۔ صرف ہجرت کرنے والا صاحب

فضیلت نہیں ہے۔ جب تک جہاد نہ کرے۔

ان جملوں کو دیکھنا ادر انہیں قران مجید ہے Verify کرنا۔ جہاں ہجرت کا تذکرہ ہے وہیں فوراً بعد جہاد کا تذکرہ ہے یعنی ہجرت تنہا باعث فضیلت نہیں ہے ، جب تک جہاد

ساتھ میں نہ ہو۔ تو اگر ہجرت کر لی تو ہجرت کے بعد بدر ہے، احد ہے، خندق ہے ، خیبر ہے۔اگر ہجرت کر لی اور بدر میں نہ نظر آئے تو ہجرت کا بھی ٹواب نہیں ملے گا۔

ہے۔ پہلے بھرت پھر جہاد۔اگر بھرت ہو جہاد نہ ہوتو تواب نہیں ہے۔ پوری تاریخ اسلام میں مدینہ کو رادیان حدیث تو مل گئے لیکن مدینہ کے میدان کوعلیؓ کے علاوہ کوئی نہ

اللہ نے بدر میں فرشتے بھیج کرمسلمانوں کی مدد کی۔ آیت ہے قران کی ہم نے فرشتے بھیج کرتمہاری مدد کی۔ تو بدر کی جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ فرشتے بھی لڑرہے تھے۔معلوم

ہے بدر میں مشرکین کے کتنے لوگ قل ہوئے ؟ .....ستر۔ اور ان میں سے پینیٹس کو سراعاء : قاس

ا کیا علی نے قل کیا۔ مسلمانوں کی طرف سے بدر میں تین یارٹیاں ہیں لڑنے والی۔ ایک مسلمان،

دوسرے فرشتے، تیسرے علی ۔ تو ستر مارے گئے مشرک بدر کے میدان میں اور ان میں ہے آ دھے علی نے قتل کئے اور آ دھے فرشتوں نے اور مسلمانوں نے مل کرقتل کئے۔ تو جب معصوم فرشتے علی کا مقابلہ نہ کر سکے .......!اسورہ حج مائیسواں سورہ قران مجید کا۔

بب وراه برائع في ما ما يورد المنظم ا

تفلحون ٥ وجاهدوا في الله حق جهاده ط (آيات ٧٤-٨٨) ـ

اللہ کے بارے میں جہاد کرو۔ جوحق ہے جہاد کرنے کا۔ میرے سننے والے متوجہ نہیں ہوئے۔ آیتیں تو بہت ہیں ایک آیت سنتے جاؤ۔

يا ايها الذين آمنو ا اتقو ا الله و ابتغو ا اليه الوسيله و جاهدو افي سبيله الله كى راه ميں جهاد كرو\_ في سيل الله جهاو كرو\_تو كچھوه ميں جواللہ كى راه ميں جہاد کریں کچھ وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں جہاد کریں۔ جب کچھ لوگ اللہ کے بارے میں جہاد کر کے راستہ بتادیں گے تو مجھ لوگ چلیں گے اس کے راستے میں جہاد کرنے کے لئے ..... قران مجید کا برا دقیق مرحلہ فکرتھا جہال میں اٹی گفتگو کوروک رہا ہوں۔ وجاهدوا فی الله حق جهاده جهاد کرواللہ کے بارے میں اللہ کی راہ میں نہیں۔ جوحق ہے جہاد کرنے کا بھی حق جہاد کون ادا کرے؟ خیبر میں کہا: علی علم لو جہاد كرد على في علم ليا مركر مينين ديكها كه بيحي لشكر آبهي ربائين بيس ايها بوتوحق جہاد ادا کرے۔ جہاد کرنا دشوار ہے جہ جائیکہ انسان حق جہاد کو ادا کرے۔ ادر اب سورہ يقره مين آواز دي\_ الذين الينهم الكتاب يتلونه حق تلاويه\_ (آيت ١٢١) جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جو حق ہے تلاوت کرنے کا۔ وہ منزل تھی حق جہاد کی۔ بیمنزل ہے حق تلاوت کی ۔ ہے کوئی ونیا کا ایسا قاری جو کہدے کہ میں نے اپنی قراءت میں تلاوت کاحق ادا کردیا ؟ ..... بھئ مجھے تو قراءت كاطريقة نبيس معلوم ، تحجية تو تلاوت كاسليقة نبيس معلوم توحق تلاوت كيا اواكر \_ كا؟ تو حق حلاوت کیے ادا ہو؟ ادر حق حلاوت کو ادا کرنا ہے ....... تو اگر زندہ ہو تو

آغوش رسالت میں تلاوت کرے اور مرجائے تو نوک نیز ہ پر تلاوت کرے۔ بات آگئی حسین تک۔ بیہ ہے حسین حن تلاوت کو ادا کرنے والا۔ حق جہاد کو ادا کرنے والاحسین ۔رسول کی معجد میں حاکم مدینہ کا قاصد آیا۔ کہ فرز ندرسول آپ کو حاکم نے بلایا ہے۔ کہا: جاؤیہ کہدود کر حسین عبادت میں مشغول ہے فرصت یائے گا تو آئے گا۔ عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھا کہا: بھیا! تلوار کو نیام میں رکھ لو۔ عباس نے سر جھکایا تلوار تیام میں رکھ لی۔ ہاہر آئے جب گھر کے دروازے پہ پہنچ تو کہا: عباس اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ سامان سفر کی تیاری کرو۔

ادهر عباس م مح سامان سفر کی تیاری میں اور ادهر حسین این نانا کی قبر پر آئے رخصت ہونے کے لئے۔ دونوں ہاتھ قبر رسول گرر کھے اور کہا:

السلام علیک یا جدا۔ نانا آپ پر میراسلام ہو۔ پھر کئے گئے یا جدا حذنی الیک۔ نانا آپ کے مدینے نے بہت سمایا ہے۔ نانا بچھے اپنی قبر میں بلالیجئے۔ روتے روتے حسین پر نیند طاری ہوئی۔ خواب میں دیکھا۔ رسول آئے ہیں سینے سے نگایا اور کہا: بیٹے ابھی سے پریشان ہے ابھی تو تجھے کر بلا جانا ہے۔

حسينً كى آئكسي كليس اوريه كمته بوئ الله وانا اليه واجعون

رضا بقضائه و تسليما لامره يه كهدر قبر رسول كوخدا حافظ كها اوراب قدم جما جماك آك بهائى كى قبر مطبر ير-كها: بهيا حسينٌ كا آخرى سلام قبول كرو-

رادی کہتا ہے کہ میں حسین کے جانے کو دیکھر ہاتھا۔ جب نانا کی قبر پر گئے تو قدم

جما جما کے گئے، جب بھائی کی قبر پر گئے تو قدم جما جماکے گئے اور جب مال کے روضے

کی طرف چلے تو اب ویسے دوڑ ہے جیسے بچہ ماں کی گودکی طرف دوڑ تا ہے۔

السلام عليك يا أما. امال حسينٌ كاسلام قبول كرو\_

قبر مطہر سے آ واز آئی۔ وعلیك السلام یا غریب المام۔ اے مال کے پیاسے

بيج تخجه بهي سلام-

## مجلس دوم

## وينوالله التخابط التحييء

عزیزان محترم! سورہ بنی اسرائیل کی پندر حویں اور سولہویں آیت کے ذمل میں ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا ہے اس کا عنوان ہے'' میراث عقل اور دتی اللی''۔کل گفتگو اس منزل پررکی تھی کہ پروردگار نے پوری کا نئات کے لئے ایک نظام بنایا اور اس کا نام تقدیر رکھا۔

والمشمس تجرى لمستقرلها ذالك تقدير العزيز العليم سورج اپن عين داست پر جاربا ہے اور مسلسل جاتا رہے گا۔ بيالله كامعين كيا ہوا راستہ ہے۔ و القمر قدر نه منازل حتى عاد كالعرجون القديم اور ہم نے چاندك لئے بھى ايك راستہ معين كيا ہے كہ وہ باريك سے كمل ہوا اور پھر باريك ہوجائے۔ "قدر نه "ہم نے مقدركيا ہے تو سارى كائنات "قدرنه "اور انسان اناهدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا۔ تمہارے پاس ہم نے ہدایت بھیج دی چاہے قبول کرد چاہے رد کردو۔ تو تمہارے پاس فقط تقدیر نہیں ہے، ارادہ بھی ہے ادر

الیا ارادہ جوعقل کے ساتھ ہے۔

الہامی کتابیں بہت ہیں۔ پھھ وہ ہیں جن کا قران نے تذکرہ کیا ہے۔ تورات الہامی کتابیں بہت ہیں۔ پھھ وہ ہیں جن کا قران نے تذکرہ کیا ہے۔ تورات الہامی ہے۔ زبور الہامی ہے۔خود قران سب سے بڑی الہامی کتاب ہے اور پھھ وہ کتابیں ہیں۔ مثلاً شک کہا جاتا ہے کہ الہامی کتابیں ہیں۔ مثلاً شک کہا جاتا ہے کہ پارسیوں کی الہامی کتاب ہے۔ اوستا کہا جاتا ہے کہ بخوسیوں کی الہامی کتاب ہے۔ وستا کہا جاتا ہے کہ جندوستان کی الہامی کتاب ہے۔ساری الہامی کتابیں و کھے ڈوالو۔ کسی کتاب میں عقل انسانی کو مخاطب نہیں کیا گیا سوائے قران کے۔

واوحیٰ ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتاً ومن الشجر ومما یعرشون ٥ ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللاً دیخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفا للناس د ان فی ذالک لایة لقوم ویتفکرون (سورهٔکل آیات ۲۸ ـ ۲۹)

ہم نے شہد کی تھی میں نشانی رکھی ہے ان کے لئے جو تکر سے کام لیتے ہیں۔ کہیں آواز دی'' ان فی ذالک لایة لقوم یعقلون''۔ ہم نے نشانی رکھی ہے صاحبان عقل کے لئے۔

کہیں آ واز دی۔''افلا یتدبرون القوان'' یہ لوگ قران میں غور کیول نہیں کرتے۔تذیر کروعقل سے کام لو۔

کہیں ارشاد فر مایا۔'' اولم بدہو القول" یہ جارا قول سجھتے کیوں نہیں ہیں۔ تو ساری گفتگو سے ہے کہ انسان حیوانات سے بلند ایک مخلوق ہے اور اس مخلوق کو فقلا اپنے جذبوں کا تابع نہیں رہناا پی عقل سے بھی کام لینا ہے۔

انسان میں حیوانیت تو ہے۔ اس لئے انسان جاہے گا کہ وہ جسم کے نقاضوں کو پورا

کرے۔لیکن انسان میں عقل بھی ہے اور عقل وہ ہے کہ جو انسان کو اعلی فضائل کی طرف
لے جاتی ہے۔ اعلی اخلا قیات کی طرف لے جاتی ہے۔ میں مثال وے کر واضح کر دوں۔
گھوڑا بڑا سمجھ دار جانورہے، مالک کے اشارے کو پہچانتا ہے۔ اگر مالک پکارے وہ
آجائے گا تو گھوڑے کی جبلت ہے پکارنے پر آجائے۔ ادر وحثی جانور کی جبلت ہے
پکارنے پر بھاگے۔ اب انسان جب آئے گا تو طے کرنا ہوگا۔ پکارنے پر بھا گنانہیں ہوگا
طے کرنا ہوگا کہ آنا اچھا ہے یا بھا گنا اچھا ہے۔

سیمجھتے چلو کہ یہ'' میراث عقل'' ہے کیا۔ بڑے نازک مرحلے پر اپنے سننے والوں کو کے کر جانا چاہ رہا ہوں۔ ویکھو جتنے بھی جانور ہیں دنیا میں وہ ضرورت سے زیادہ اپنی غذا 'جمع نہیں کرتے اورانسان اپنی غذا ضرورت سے زیادہ جمع کرتا ہے۔تو یہبیں عقل کا کردار آیا کہ کتنی جمع کرنی ہے کتنی انفاق کروپنی ہے۔

افتیازات ہیں نا جانور میں اور انسان میں۔ تو ان جملوں کو یاد رکھنا کہ عقل کا کام
یہ ہے کہ انسان میں جو حیوانی جذب پائے جاتے ہیں ، سونے کا جذب، جاگئے کا جذب،
کھانے کا جذب، چینے کا جذب، محبت کرنے کا جذب، عصہ کرنے کا جذب، نفرت کرنے کا
جذبہ۔ آئہیں عقل کنٹرول کرے۔ یہ ہے عقل کا کام ۔ عجیب وغریب روایت ہے کہ
لاعقل لمن لادین له ولا دین لمن لاعقل له ۔جس کے پاس دین ٹہیں ہے اس کے
پاس عقل ٹہیں ہے اور جس کے پاس عقل ٹہیں ہے اس کے پاس دین ٹہیں ہے۔

پاس عقل ٹہیں ہے اور جس کے پاس عقل ٹہیں ہے اس کے پاس دین ٹہیں ہے۔

تو عقل کا کام یہ ہے کہ حیوانی جذبوں کو کنٹرول کرے۔ روکنا ممکن ٹہیں ہے۔غصہ

انسان کی فطرت ہے غصہ تو آئے گا تو اگر قران سید کہد دیتا کہ غصہ مت کرو تو بیہ خلاف فطرت ہوتا۔ قران نے بینہیں کہا کہ غصہ نہیں کرو بلکہ کہا

و الكاظمين الغيظ۔ اپنے غصه كوكنشرول كرلو۔ بيہ ہے اسلام! اگرتم نے كوئى ناپنديدہ بات ديمھى اور تمہيں غصه آيا تو دو روعمل ہو سكتے ہيں يا تو غصه كركے اپنى ديوائكى كا ثبوت دويا غصه روك كرا پى عقل مندى كا ثبوت دو۔ تو قران نے بہی کہا''والکاظمین الغیظ''۔ غصے کو کنٹرول کرلو۔لیکن اب اس سے ذرا بلند تر منزل۔ دیکھوغصہ کے لئے علاء اخلاق نے لفظ رکھا ہے جلال۔ اب پوری امت مسلمہ کو یہ جملہ ہدیہ کرر ہا ہوں کہ اگر انسان میں غصہ نہ ہوتو ندوہ دفاع کرسکتا ہے نہ جہاد کرسکتا ہے۔غصہ ضروری ہے۔

اگرانسان میں غصہ نہ ہو۔ بے غیرت ہے اور اگر انسان میں غصہ ہو دیوانہ ہے۔ بس کرے تو کیا کرے؟ میں نے بیہ پیغام پوری مسلم اتبہ کو دیا ہے ،کسی ایک مسلک کو بیہ

بیغام نہیں دے رہا ہوں۔ اگر عصہ نہ ہو مزاح میں تو انسان بے غیرت ہے اور اگر عصہ ہو مزاج میں تو انسان دیوانہ ہے۔ اب عقل کا کردار سامنے آیا کہ عصہ ضروری بھی ہے، غلط

بھی ہے۔ابعقل کو طے کرنا ہوگا کہ کہاں غصہ کرے، کتنا غصہ کرے۔

. کیکن اب میں کیا کروں کہ اگر انسان عصہ میں ہے تو عقل بھی تو عصہ کے زیرِ اثر

ہے۔ دیکھواب میراث عقل میں وی کی ضرورت آئی۔عقل غصہ میں ماؤف ہوجاتی ہے۔ عقل خودغصہ کے زیراٹر ہے تو اب کیا کریں؟ اب چلو دی الٰہی کی طرف۔

لقد من الله على المومنين اذبعث فيهم رسولاً من انفسهم يتلواعليهم

آیاتِهِ ویزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمة وان کانوامن قبل لفی ضلالِ قبین۔(سوره آلیعران آیت ۱۲۴)

اللہ نے موشین پر بڑا احسان کیا کہ ان میں ایک رسول کومبعوث کردیا۔اس کا کام پہ ہے کہ آیتوں کی حلاوت کر ہے۔نفسوں کو پاک بنائے۔

سورہ جمعہ کی وہ آیت توتم نے سنی ہی ہوگی بالکل ملتی جلتی آیت ہے تھوڑا سا فرق ۔

ے لیکن تمہیں اس آ بیت کی طرف میں خصوصیت سے لایا ہوں۔ وہ کیا تھی سورہ جمعہ کی آ بہت ہوالذی بعث فی النامین رسولا منہم یتلواعلیهم آیاته ویز کیھم

ويعلّمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلالٍ مّبين ـ بم نے أُمّع ل

میں ایک رسول مجھجا اور یہاں کیا کہ رہا ہے۔

لقد من الله علی المومنین۔ الله فے مونین پر احسان کیا کہ ان میں ایک رسول کو بھی دیا۔ رسول کہاں آیا؟ مونین میں ۔ تو رسول کے آنے کے وقت مونین کا بونا ضروری ہے یانہیں؟ اب اس کا کام ہے نفوں کا تزکیہ کرنا۔ ہزاروں ہزار مرتبہتم نے تزکیہ ونفس کا لفظ سنا ہوا ہے۔ بہ کوئی انوکی اصطلاح نہیں ہے بڑی Abstract ہے اور جب میں تزکیہ ونفس کہتا ہوں تو میں خود Confuseرہتا ہوں کہ میرے نوجوان وستوں کواس لفظ کے معنی ومفہوم معلوم ہیں یانہیں۔

تزكيه وقن كا مطلب ہے عقل كوراہ دكھلا كرسيد هے راستے پر چلا وينا۔ اس سے زيادہ آسان ميں تزكيه و فقس كے معنی بيان نہيں كرسكنا تھا كہ عقل كوروثنی دكھلا كرسيد ھے راستے پر چلا وينا۔ ہير ہے تزكيہ ونفس اور ہم نے اس نبی كو بھيجا تزكيہ ونفس كے لئے ، عقلوں كی ہدایت كے لئے ۔ عقلوں كی ہدایت كے لئے ۔

اس مرحلہ پر میں اگر اپنے نبی کا تذکرہ نہیں کروں تو بڑی ناانصافی ہوجائے گی۔ دیکھو آیا ہے نفوں کے تزکیہ کے لئے ۔ اس کی رسالت ساری انسانیت کے نفوں کا تزکیہ؟ نہیں، جہاں جہاں بھی عقل ہے وہاں ہدایت ۔ جہاں جہاں بھی نفس ہے وہاں تزکیہ اور میرے نبی کی ہدایت جاری ہے۔

انتہائی پڑھے لکھے شہر کے انتہائی پڑھے لکھے جمع میں گفتگو ہورہی ہے۔ آئ سے
کوئی سولہ سترہ سال پہلے میں نے Time اور Space کی تھیوری ڈسکس کی تھی۔
نظر بیہ زمان ومکان۔ بیہ جو آج شور ہے نا ایٹم کا اور ایٹم کے دھاکوں کا بیہ بھی نتیجہ ہے
نظر بیہ زمان و مکان کا۔ جس سے آئن اشا مین نے نظر یہ اضافیت نکالا تھا۔ تو نظر یہ
زمان و مکان کیا ہے؟....... ہم زمان و مکان کے قیدی ہیں۔ تم بغیر جگہ کے رہ نہیں سکتے،
خلاء میں ممکن نہیں، بغیر جگہ کے رہ نہیں سکتے ؟ اور بغیر زمانے کے نہیں رہ سکتے۔ نہیں رہ
سکتے تھے۔ وہ تمہارا ماضی تھا بیر تمہارا حال ہے۔ پوڑھے ہوجاؤ گے تمہارا مستقبل ہے تو

پوری کا نئات میں اگر کچھ ہے تو یا زمانہ ہے یا مکان ہے اور پکھٹیس ہے۔ میں نے بات ذراسط عمومی سے بلند کی ہے۔اب و یکھنا۔

بسم الله الرحمن الرحيم ٥ الجمد لله رب العالمين ٥

ر ہے اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے تو جہاں جہاں مکان ہے اس کی ربوبیت

ہے۔اس طریقے سے قران کو سجھنے کی کوشش کرو۔(درمیان سے آیت چھوڑ رہا ہوں)

مالک يوم الدين ٥ اب جہال جہال زمانہ ہے۔ اس کی مالکيت ہے تو مکان

بھی اس کے کنٹرول میں ، زمانہ بھی اس کے کنٹرول میں ، پوری دنیا میں کوئی نہیں اللہ کے

علاوہ جس کے کنٹرول میں مکان اور زمان دونوں ہوں۔ کیکن اللہ اگر خود کسی کو ما لک

بناوي و من كياكرول رتو كمخ لكا: "صبيب من بول"" رب العالمين"

اورتو "وما ارسلنك الا رحمت اللعالمين."

تومکان میں اللہ رب ہے عالمین میں اور مکان میں محمر ارحت ہے۔ رسول

رجمت.

مکان میں اللہ نے محر کو بوری مکانیت پر وسعت وے دی اور اب زمان ، الله

قیامت تک کا مالک ہے بورا زمانہ کنٹرول میں ہے اور اپنے عبیب سے کہنے لگا۔

ويوم نبعث في كلّ اُمّةِ شهيدًا عليهم مّن انفسهم وجئنابك شهيداً عليٰ هو لآءِ(سوره النحل آيت ٨٩)

قیامت میں ہر نبی اپنی قوم کا گواہ ۔ٹو سارے نبیوں کا گواہ ۔ تو قیامت میں اللہ مالک ہے حمر شہید ہے۔

تو جہاں جہاں نفس ہے اور جہاں جہاں عقل ہے محر ان سب كا بدايت كرنے والا

، ان سب كالتزكيه ونفس كرتے والا و جب سب كالتزكيدكرنے والا باتو سب سے

البلے ہوگا یا نہیں؟

تو آیا ہے میرانی مریض انسانیت کا علاج کرنے کے لئے۔اس جملے سے تہیں

ا نفاق ہے نا۔معالج کی دو ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی یہ کہ صحیح مرض پیچانے اور دوسری یہ کہ مھیک دوا دے۔ مرض نہ پیچانا تو کیسی دوا؟ آیا ہے انسانیت کے علاج کے لئے ۔ طے کے سے میں مزاد میں معرب کتن مضرب جسم کی اس نیوس کے عام میں مزان میں ک

کر سکتے ہو کہ انسانیت میں کتنے مرض ہیں۔جہم کی بات نہیں کررہا ہوں۔ انسانیت کی بات کررہا ہوں تو اب جتنے طریقے مرض کے ہوں گے وہ سارے محمد کے علم میں اور جتنی

دوا ئیں علاج کے لئے ضروری ہوں گی وہ ساری محمد " کے علم میں ۔ تو ساری کا کتات کا علم محمد " میں اور پھر بھی کہے جارہے ہو کہ نہ لکھنا جانتا تھا نہ پڑھنا جانتا تھا۔

پہلا سوال کیا ہے کہ اس کی ہدایت اور اس کے علاج کا دائرہ کیا ہے؟ ....... ساری کا نتات۔ اور کوئی وجود اس کا نتات سے باہر نیس ہے جو محمد کا مختاج نہ ہو۔ اب ولیل دے رہا ہوں۔ لکم فی رسول الله اسوة حسنة۔ (سورہ احزاب آیت ۲۱)

سنواے بوری کا کنات کے انسانوں! سنو(یہ ترجمہ میں نے اپنی طرف سے کیا ہے آیت میں نہیں ہے اس لئے کہ قران پورے عاقبین کے لئے ہدایت ہے) سنواے

لپاری کا گنات کے انسانوں! ہم نے اپنے رسولوں میں تمہارے لئے ہدایت کے بہترین وسلے رکھ دئے ہیں۔

ہم نے اپنی نبی کے کردار میں تمہاری ہدایت کے بہترین نمونے رکھ دیئے۔ اس اگل کہ اُن اور اور اور اور نبی کی کے باد میں نمون میں دور

اب اگر کوئی استاد ہدایت چاہے نبی کے کردار میں نمونہ ہے۔

اگر کوئی معمار ہدایت جا ہے نبی کے کر دار میں نمونہ ہے۔ اگر کوئی معالج ہدایت کا نمونہ ما نگنا جا ہے نبی کے کر دار میں موجود ہے۔

اگر کوئی زراعت کرنے والاسیق لینا جاہے، نی کے کردار میں نموند موجود ہے۔

لینی کوئی نمونہ انسانیت کا ایسانہیں ہے جو نبی ؓ کے کردار میں موجود نہ ہو۔ تو جیہ مجزہ اللہ کی کتاب ویہا معجزہ رسول کی میرت۔

ما لک زمانہ آگے جائے گا اور تیرے نبی کی حیات بنوت ۲۳ برس۔اس کے بعد

کیا ہوگا۔ تو اب میں پھر اپنے سننے والوں کو لے کر چل رہا ہوں اس آیت کی طرف

لقدمن الله علیٰ المومنین اذبعث فیھم رسولامن انفسھم یتلواعلیھم آیاته ویزکیھم ویعلمھم الکتاب والحکمة وان کانوا من قبل لفی ضلالِ مبین۔ (آل عمران ۱۲۳) ہم نے تین کاموں کے لئے محم<sup>م</sup> کو بھیجا ہے۔ آیات کی تلاوت کرے،نفوں کا تزکیہ کرے،کتاب کی تعلیم وے۔ یہی سورہ جعہ میں ہے۔

هوالذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة.

محمد کے کل نتین کام علاوت ، تزکیہ، تعلیم ۔ میر بے نبی کا کوئی کام ان تینوں کے باہر نہیں ہے تو اب اگر اپنی اولاد کی کوئی فضیات بیان کرے تو یا حلاوت ہے یا تزکیہ ہے یا تعلیم ہے۔

حسين پشت رسول پد بے ۔ کی نے د کھ کے کہا: نعم المو سب کیا اچھی سواری

کہا : یہ کیوں نہیں کہتا۔ نعم المراکب کیا اچھا سوار ہے۔ یا تلاوت ہے یا تزکیہ بے یا تعلیم ہے۔

نی مجد کے منبر سے خطبہ دے رہے ہیں (بیتو سب نے لکھا ہے جاؤ اور دیکھ لو) کہ ایک ساتھ دونوں نواسے مجد میں داخل ہوئے۔ نبی گا خطبہ کیا ہوگا؟ ...... با تلاوت یا تزکیہ یا تعلیم ۔اگر اس کے علاوہ ہوتو تم ہتلا وہ؟ ......ایک ساتھ دونوں نواسے داخل ہوئے۔ خطے کوروک دیا کہا:ابنایا ہذان امامان قاما او قاعدا۔

سیمیرے دونوں بیٹے امام ہیں چاہے سلح کریں چاہے جنگ کریں۔
تو رسول جو خطبہ دے رہے تھے منبر سے وہ تعلیم تھی یا نہیں ۔ یا رسول اللہ اس تعلیم
کوروک کیوں ویا ؟ کہ بھٹی اسے اس لئے روک رہا ہوں کہ اس سے بہتر تعلیم دیئی ہے۔
لینی اب جو خطبہ دے رہا ہوں یہ اِس وقت کی تعلیم ہے اور اگر انہیں سمجھ گئے تو قیامت
کی تعلیم مل جائے گی۔

تمجی سوار کی طرف متوجه کیا مجھی نواسوں کی امامت کی طرف متوجه کیا۔ کیا اس

واقعے کو بھول گئے ؟ میں نہیں بیان کررہا ہوں ، جاؤ دیکھوعلائے اسلام کی کتابوں میں ادر اگر نہ نطے تو صواعق محرقہ اردو ترجمہ موجود ہے اس میں دیکھے لینا۔مہینوں میرا نبی نماز

ا کر نہ سے و مسوا ک طرفہ اردو کر جمہ کو جود ہے اس میں ویچھ بیمات بیوں میرا ہی ماری پر معوانے کے بعد مسجد سے نکل کر سیدہ کے دروازے ہم آتا تھا۔اور آنے کے بعد کہتا تھا

''السلام عليكم يا اهل بيت رسول الله ـ''ال جمل كى تم نے قيت محسوس كى؟... نبيں كى ـ اب ميں تهميں محسوس كرداؤں كا ـ يورى توجه كرو ـ

نی نے نماز ختم کی، آئے سیرہ کے دروازے پر کہا۔ السلام علیکم یا اہل بیت رسول الله۔ لیخی نماز کے بعد زیارت یا صنا سنت رسول ہے۔

ابھی میں نے تین مثالیں تمہارے سامنے پیش کیں۔مثالیں سینکڑوں ہیں، کہہ

محتے تھے اور کہ ویا کہ یہ میرے نبی کی بشریت کے تقاضے تھے۔ کہا ہے کہ بیٹھیک ہے

تمھی نواسوں کا تذکرہ بہمی بیٹی کا تذکرہ بہمی داماد کا تذکرہ ..... بیہ بشریت کے تقاضے

ہتے۔ اچھا تو بشریت کے تقاضے فقط ایک ہی بیٹی کے لئے تھے؟ ہم نے کب کہا کہ بگ بشزیس تھے۔ نی کی بشریت سے افکارٹیس کیا۔

قل انما انا بشر مثلكم \_ من تمهار عش ايك بشر مون \_ توبشريت ساتكار

''ٹی جگہ قران مجید نے نبی کی بشریت کا اعلان کیا ہے لیکن تنہا بشرنہیں ہیں۔'' بشر'' صاحب وثی جہاں عصمت آ جائے ، جہاں وقی الٰہی کا ہر آن نزول ہو۔تو بشر، بشر برا پر نہیں ہیں۔

اب تم تو مجھ سے آیات قرانی کا استدلال لے لے کر عادی ہوگئے ہو تا !دیکھو موگ اپنے خاندان کے ساتھ جارہے ہیں، میدانوں سے گزر ہورہا ہے۔مویٰ "ک پاؤں میں جوتیاں ہیں۔ جیسے ہی طوئی کی مقدس وادی میں واخل ہوئے ...... (طوئ جانتے ہو؟ وہ میدان جس میں کوہ طور واقع ہے) حکم آیا فاخلع نعلیک جانک ہالواد المقدّس طوًی (سورہ طرآیت ۱۲) مویٰ " اپنی جوتیاں اتاردہ اس لئے کہتم طوئ کے مقدس میدان میں داخل ہورہے ہو...میدان میدان تو سب برابر ہیں نا!

طویٰ میدان ہے جہاں نورالٰبی کی جلوہ ریزی ہوگی۔ای میں طور واقع ہے ادر طور میں ایک درشت کے ذریعے اللہ نے مول " سے کلام کیا۔ بیتو سب کومعلوم ہے تا! تو کہا: موک ایق جو تیاں اتاردو۔

• دوتغیریں ہیں۔ عالم اسلام کے اکثر مقمرین نے کہا: جوتیوں سے مراد آل اور اولاد کی محبت ہے۔ ( میں نہیں کہ رہا ہول اور نہ جھے کہنے کا حق ہے)۔ موکی اب تُو طوئ کے میدان میں آ رہا ہے۔ جہاں خدا تجھ سے کلام کرے گا۔ آل اور اولاد کی محبت کو چھوڑ دے۔ خدا کی محبت کو میدان سے باہر دے۔ خدا کی محبت کو میدان سے باہر چھوڑ آ۔ جو تیاں اتار کے آ ... بیموئ میں اور محمد سے کہا: صبیب جو تیاں پہن کر آ۔ میں اور محمد سے کہا: صبیب جو تیاں پہن کر آ۔ میں اور محمد سے کہا: صبیب جو تیاں پہن کر آ۔ میں ایس میں اپنے تبرے کو محفوظ رکھتا ہوں۔ میں تو مقسرین کی بات تہمیں سنارہا تھا کہ جو تیوں سے مراد اولاد کی محبت ب

مویٰ " ہے کہا: میدان ہے باہر رکھوادلا د کی مجت کوادر حبیب ؓ ہے کہا: جو تیول کے ساتھ آ جا۔ اس محبت کو وور رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ں لئے کہ تیری اولا د تو وہ ہے کہ اس کی محبت کو تیری رسالت کا اجر بنا کے بھیجوں گا۔

ال سے کہ بیری اولاد تو وہ ہے کہ اس کی حبت کو بیری دساستہ 10 بر بنات میں 6۔

پیدتو ایک تفسیر تھی اور دوسری تغسیر جو تیوں سے مراد جو تیاں یہ موئ " پورے رائے متمہارے پاؤں میں جو تیاں لیکن اب تم اس میدان میں آ رہے ہو جس میں نور الہی کی پارش ہوجائے... لفظ بدل دوں اگر کوئی میدان نور الہی کی بارش ہوجائے... لفظ بدل دوں اگر کوئی میدان نور الہی کی جاری کی جو تیاں باہر ا تارے۔
میدان نور الٰہی کی جلوہ گاہ بن جائے تو ''اولو العزم" نی جو تیاں باہر ا تارے۔
لیکن وہ سینہ جو نور الٰہی کی جلوہ گاہ ہے اس کے لئے نوی کیا ہے ؟... اچھا موئ

نے جوتیاں اتاریں۔ آگ نظر آئی۔ کوہ طور پر گئے اور ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک

سرسبز دشاداب درخت جل رہا ہے اور کمال یہ ہے کہ وہ آگ ورخت کو نقصان نہیں پہنچارہی۔

آ واز آئی۔ یاموسیٰ انی انا الله مولیٰ نے مان لیا کہ خدا بول رہا ہے۔ ایہا ہی ہے۔ ایہا ہی ہے۔ تاکہ بول رہا تھا درخت مولیٰ ٹے مان لیا کہ خدا بول رہا ہے۔ اب یہ وہ ہراہ معیار کیسا؟ جب مولیٰ کوہ طور پر گئے تو ان کی غیبت میں سامری نے گوء سالہ بنالیا تھا۔ اور اس میں سے آ واز بھی نکلی تھی۔ تو بول رہا تھا درخت بھی اور بول رہا تھا گوء سالہ بھی۔ مولیٰ " یہ دہرا معیار کیسا ہے؟ کہ درخت نے کہا۔ میں خدا ہوں اسے مان لیا، گوء سالہ بول رہا ہے اسے نہیں مان رہے۔

وسلے دونوں میں درخت نے کہائم نے مان لیا، گوء سالہ بول رہا ہے تم مانے نہیں ہو۔ تو جواب بہی ہوگا کہ بھی اسے فدانے وسیلہ بنایا ہو۔ تو جواب بہی ہوگا کہ بھی اسے فدانے وسیلہ بنایا ہے۔ اُسے مانوں گا ایسے نہیں مانوں گا۔ تمہیں معلوم ہے نا تاریخ موکا!... آگ جلوا آئی ادر گوء سالہ کواس میں چھینکوادیا۔ جَلوا دیا۔ جو خدا بنائے اسے مانوں گا جو بندہ بنائے اسے آگ میں جلوا دول گا۔

وسیلہ بنا ہے تو خدا ہی بنائے گا۔ بندے کوئٹ نہیں ہے وسیلہ بنانے کا۔

ایک روایت سنو! علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ۔ عالم اسلام کے بڑے محدث ہیں، عالم اسلام کے براے محدث ہیں، عالم اسلام کے بہت ہی بڑے عالم ہیں، مفسر ہیں ان کی تفسیر سے تفسیر در منثور بین نقل کی ہے۔ منثور ۔ بیفمبرا کرم کی ایک روایت انہول نے تفسیر درمنثور بین نقل کی ہے۔

سوره ثور ش آب انتخلاف ہے۔ وعد الله الذين آمنوامنكم و عملوا الصالحات ليستخلف هي الارض كما استخلف الذين من قبلهم ، (سوره ثور آيت ۵۵)

اللہ نے وعدہ کیا ہے کہتم میں ہے جو خاص ایمان والے اور خاص عمل والے ہیں انہیں خلیفہ بنائے گا۔خود بنائے گاتم نہیں بناؤ گے۔ علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ کسی بزرگ نے رسول اللہ سے بوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہے جو آپ کے بعد خلیفہ ہوگا؟ اشارہ کیا خانہ کعبہ کی طرف اور کہنے لگے جو اس کا وارث ہو۔

يَعَى بِيكُم سَ كَا؟ الله كا!....الله كون؟ ..... لم يلدولم يولس

اب اس كا دارث كون بيز بهي الله الله الله الله على بيدا كرايا كدوارث كو آج

وراثت سمجھ میں آ گئی؟ ......وراثت اگر سمٹے تو علیٰ میں سمٹ جائے اور اگر تھیلے تو ہارہویں تک جائے۔ ہیہ ہے وراثت کیا مجمول گئے جب حسنٌ بن علیٰ نے صلح کی ہے

اوراس کے بعد خطبہ دیا ہے۔ حسن بن علی کا خطبہ تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ خطبے

مِن كَتِ كُلَّ انا ابن المكه والمدينه مِن مكه كابيًّا مون ، مدينه كابيًّا مون -

النا ابن المزمزم والصفاء يس زمزم كابيًّا بول صفا كابيًّا بول-

اورسد حجادً نے بزید کے دربار میں جو خطبد دیا ہے اس میں بھی جلے یہی میں۔ پیچانے ہونا سید سجاد کو لیکن مجھے سید سجاد یہ کھ نہیں کہنا کل میں تم سے پچھ کہد

گیا اور یا در کھوکل ہیں نے تمہارے سامنے جو واقعہ بیان کیا کہ ایک گھوڑے کو'' کاوا'' میں میں میں میں میں میں میں ایک اس میں کے در حسوس کی اس میں خیر میں از آتہ تھے

وے رہے تھے۔متندر مین روایتوں ہے کہ جب حسینً نے کہا بیٹے خیبے میں جاؤ تو پھر وہاں سے نکلےنہیں بیار ہوگئے۔ پہلے بیار نہیں تھے۔ یہ بیاری مصلحت تھی اللہ کی کہ اگر

صحت مند رہے تو جہاد واجب ہوجائے گا۔ شہید ہونا واجب ہوجائے گا۔ اور اگر شہید

ہو گئے تو سلسلہ امامت پرخلل آ جائے گا۔ تو میرے امام کی بیاری کل چوہیں گھنٹے کی بیاری یہ

تو حسن کی وراثت کا اعلان تم نے سا، سید سجار کی وراثت کا اعلان تم نے سا

اوركيا زيارت وارش محول كع؟ ..... السلام عليك ياوارث آدم صفوة الله

حسین پرسلام ہوآ پ آ وم کے وارث ہیں ،آپ نوح مے وارث ہیں۔

سارے انبیاء کی وراثت ان کے پاس ہے۔ یہی سبب ہے کہ جب دین پیہ وفت آیا تو مدینہ سے کوئی اور ندا ٹھا حسین اٹھا۔

یا د ہے نا ایک دن پینجبر اکرم حضرت ام سلمہ ؓ کے حجرے میں آئے اور کہا۔ام سلمہ ؓ میں بیار ہوں، دروازہ بند کردو اور دروازے کے باہر بیٹھ جاؤ اور کوئی بھی آئے اس سے کہدود کہ رسول بیار ہیں مل نہیں سکتے۔

ر سارے اور میں ہوئی ہیں کہ میں دروازہ بند کرنے دروازہ کے باہر بیٹھ گئے۔ کانی دمیر

بیٹی رہی۔ جو بھی آی میں نے منع کیا کہ رسول بیار میں مل نہیں سکتے۔استے میں حسین

آئے۔ جانا جاہا اندر۔ میں نے کہا میرے لال تنہارے نانا بیار ہیں اور انہوں نے منع کیا

ہے کہ کوئی داخل نہ ہو .....

چھوٹا بچہ ہے نا اس نے سراٹھایا اور کہا: کیا نانی ہمیں بھی منع کیا ہے؟

كها: كه بال بيخ تمهارك نانا في منع كيا ب كدآج كوكى شرآ ك

بس بيسننا تفاكه بچه بلنا- بچه مليث گيا-

رسول نے حجرے ہے آ واز دی کہ ام سلمہ تم نے میرے بیٹے کو بھی واپس کر دیا۔ ام سلمہ " دوڑیں۔ بچے کو گود میں اٹھایا اور کہا: چلو تنہیں تمہارے نانا یاد کررہے

بيں۔

كها: نانى ناتا تو ملنانبيل جائة ناامين نبيل جاؤل كا-

ام سلمه "في باته جوز لئے: بيٹے مجھے معاف كردو مجھے نہيں معلوم تھا كه لوگ ادر

بی*ں تم اور ہو*۔

حسین کو ام سلمہ لائیں۔رسول کے سینے پرلٹادیا۔ پھر باہر آگئیں دروازہ بند ہوگیا۔ پھر دروازے پربیٹے گئیں۔ کچھ دیر بعد ام سلمہ ٹنے رسول کے ردنے کی آواز سی دروازے سے یوچھا: یا رسول اللہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے اجازت ہے کہ میں

إاندرة جاؤل ؟ ...... كها! بإن امسلمة اندرة جاؤ

پراٹ عقل اور وتی الٰبی 🖊 کー۳ 🦫 مجنس سوم

## مجلس سوم

## ويشك الله السخ التح المتحافية

عزیر آن محرم! '' میرائ عقلی اور دحی البی'' کے عنوان سے ہم نے جوسلسلہ گفتگو شروع کیا ہے وہ اپنے تیسرے مرحلے میں واغل ہور ہا ہے، میں اس موضوع کے لئے مسلسل سرنامئہ کلام میں سورہ بنی اسرائیل کی وہ آتیوں کی تلاوت کا شرف حاصل کرر ہا مول ۔ سورہ بنی اسرائیل قران مجید کا ستر ھوال سورہ ہے اور جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ان کا نشان ۱۵ اور ۱۲ ہے۔

بروردگارنے ان دوآیتوں میں عقل انسانی کے لئے کلیہ بیان کیا ہے۔ فکمن اهتدی فانصا بھتدی کنفسہ ۔ یادرکھو۔ کہ جوبھی ہدایت قبول کرے تو اس ہوایت کا فائدہ ای کو پہنچے گاکس اور کونہیں پہنچے گا۔

ومن ضَلَّ فانما يضلَّ عليها ط (سوره يولس ١٠٨) اور جو ممراه بوجائ اس كي

گمرا بی کا نقصان اُسی کو ہوگا کسی ادر کونہیں ہوگا۔

ولا تزر وازرۃ وزرا اخریٰ ط جس کے اوپر پہلے سے بوچھ موجود ہو وہ دوسرےکا بو چھنیس اٹھاسکتا۔

گناہوں کے بوجھ کی طرف اشارہ ہے کہ جوخود کنہگار ہوں وہ دوسروں کی کیا خاک شفاعت کریں گے؟ کل گفتگو یہاں رُ کی تھی کہ جانوروں سے الگ پروروگار نے انسان کو ایک صفت عطا کی اور اس صفت کا نام ہے عقل ۔ اور کل میں نے بیہجی عرض کیا تھا کہ تمام الب می کمابوں کود کچھ ڈالوقران کے علاوہ اور کسی کماب نے انسانی عقل کو مخاطب نہیں کیا۔ سورہ آل عمران قران مجید کا تبسرا سورہ آیت کا نشان ۱۹۰۔

ان فى خلق السلطوات والمارض د واختلاف اليل والنهار لماياتٍ لـاولى البابo

سنو اور اس بات کو یاد رکھو کہ آسانوں اور زمین کی خلقت میں اور رات اور دن کے آئے جانے میں نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لئے۔ احمقوں کے لئے نشانیاں نہیں ہیں۔ اور اب ای بات کو ذرای تفصیل کے ساتھ صورہ بقرہ میں ارشاد کیا۔

ان في خلق السموات و الارض و اختلاف اليل والنهار والفلك التي تجرى في البحر بما ينفع الناس ومآ انزل الله من السمآء من مآء فاحيايه المارض بعد موتها وبث فيها من كل دآبةٍ وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السمآء والارض لايات لقوم يعقلون (آيت ١٢٢)

کیا صاف آیت ہے۔ سنو! آسانوں اور زمین کی خلقت میں ہماری نشانیاں میں۔ رات اور دن کے آبنے جانے میں ہماری نشانیاں میں۔ رات اور دن کے آبنے جانے میں ہماری نشانیاں ہیں۔ آسان سے جو پائی برس رہا ہے جاک کرکے چلنے والی کشتیوں میں ہماری نشانیاں ہیں۔ آسان سے جو الر قبول کررہی اس برستے ہوئے پائی میں ہماری نشانیاں ہیں۔ اور مٹی اس پائی سے جو الر قبول کررہی ہے۔ اس الر میں ہماری نشانیاں ہیں اور ہم اس یائی کے ڈر لیع مردہ ہونے کے بعد زندہ

كروية بي ، موت كے بعد زندگى ميں مارى نشانياں بيں۔

وبث فیھا من کل دابہ اور ہم نے اس زمین میں چو پائے پھیلادیے اس میں حاری نشانیاں ہیں۔

و تصویف الویاح۔ یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں زمین پر ان ہواؤں کو بھی چھوڑ وینا اور بھی روک لینا اس میں بھی ہماری نشانیاں ہیں۔

و السحاب المسخو بين السماء والارض ويجمو بم نے كيما كثرول كيا ہے باول كوكہوہ آسان اور زمين كے درميان زُكا ہوا ہے۔

بھی کتنی ساوہ آیت ہے۔لیکن عجیب بات ہے کہ خداوند عالم نے تضاد بر گفتگو کی ۔

آ سان اور زمین ایک دوسرے کی ضد ہیں۔

رات اور دن ایک دوسرے کی ضد ہیں۔

سمندر ادر کشتی ایک دوسرے کی ضد ہیں۔

ابراور ہوا ایک دوسرے کی ضد ہیں۔

بانی ادرمٹی ایک دوسرے کی ضد ہیں۔

موت اور زندگی ایک دوسرے کی ضد ہیں ۔ تینی پانی چاہتا ہے کہ کشتی کو ڈبو دے۔ میں نام

تشتی جائی ہے کہ پانی کو چیرتے ہوئے نکل جائے۔

رات حابتی ہے کہ اندھرا ہو۔ دن حابتا ہے کہ اُجالا ہو۔ بیرسب ایک دوسرے کی کی ضعر ہیں۔ لیکن غور تو کرو یہ ایک دوسرے کے دشمن کیسے مل کر تمہاری بقا کو

support كررے إلى اب عناان كے بيچے كوئى عقل جوكام كررى عدا

توعقل انسانی کومميز كيا قران مجيد نے .... بھى يعقل بے كيا؟

یے عقل کا جولفظ ہے اس کا کچھ مفہوم بھی تو ہوگا نا اِتو عقل اسی وقت کا نام ہے جو ا نیک کو بد سے الگ کرے جو خبیث کوطتیب سے الگ کرے ۔ برائی کو اچھائی ہے الگ

کردے اس کانام ہے عقل۔

And the same of th

The state of the s

کہاں غصہ نہیں ہوگا۔ اب میں کیے عرض کروں کہ خندق کی جنگ میں جب عمروکو پچھاڈا ہے۔ اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے تو اس نے لعاب وہن پچینکا۔ ادھر پچینکا ادھرعلی اتر آئے۔ کہمی بھی بھی بھی بھی جا ہت کو آف دی ریکارڈ کردیا جائے۔ بھی ظاہر ہے۔ کہتم سے بہتر کون واقف ہوگا۔ وہ جو دغمن ہے وہ موت کو دیکھ رہا ہے۔ کیکن اتنا بہادر ہے کہ دہ علی ہے کہ وقت تو منہ میں تھوک بن رہا ہے۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ منہ میں تھوک بن رہا ہے۔ دہشت کے دفت تو منہ میں تھوک بھی نہیں بنآ۔ ذرای سنسی پیدا ہوئی زبان خشک ہوگئی۔ ذرا سا خوف آگیا زبان خشک ہوگئی۔ کراس سن فائز مگ کی آ واز آگئی زبان خشک ہوگئی۔ ذرا سا خوف آگیا زبان خشک ہوگا۔ کہیں سے فائز مگ کی آ واز آگئی زبان خشک ہوگئی۔ تو دہشت کی علامت ہے لعاب کا خشک ہونا۔ وہ اتنا بڑا بہادر ہے کہ موت دیکھ رہا ہے بہادر ہوں تو علی کی تلوار کی زد میں آئے ہیں۔ علی بردلوں پر تلوار نہیں اٹھایا کرتا۔

اس نے لعاب وہن پھینکا، غصہ تو آیا ہوگا۔ فطرت ہے۔ اتر آئے ...... ویکھنے والوں نے سوچا کہ علی چاہ ہوں کہ جہاد میں کہیں ان کانفس شریک نہ ہوجائے ...... ویکھنے (یہ جملہ تم نے سا ہے نا!)۔ عجیب بات ہے کہ خندق کی جنگ ہے بائح ہجری میں اور علی کانفس بِکا ہے پانچ ہجری میں اور علی کانفس بِکا ہے پانچ سال پہلے ہجرت کی رات کو تو نفس تو ہے ہی نہیں شریک کیسے ہوگا؟

علی تو اس لئے اتر ہے تھے کہ منافقوں کی زبان روک ویں۔ بعد میں یہی کہیں گئے کہ غصہ میں جھنجطا کے قل کر دیا، لیکن نہیں میں تمہیں ذرا بلند تر منزل کی طرف لے کر چارہ ہوں۔ علی نے اپنے جلال کو کنٹرول کیا۔ (دو مرتبہ یہ واقعہ بیش آیا ہے ایک مرتبہ خدت میں ایک مرتبہ کی طرف کے جرہ مندق میں ایک مرتبہ کی طرف کے چرہ مندق میں ایک مرتبہ علی کی خوص نے علی کے چرہ مندل کی طرف لعاب دہن پھیئی تھا گئی تھے۔)

کنین یکی علی ہے کہ جب بدر کی جنگ ہورہی تھی، مسلمانوں نے بدر کی جنگ جیتی 'مشرکیین کو قیدی بنایا۔ جب مشرکیین ، قیدی بنائے جارہے تصفی و علی ایک مشرک کی حلاش میں تھے اور علیٰ کی نگاہوں سے ہے کر وہ مشرک بھاگ رہا تھا؛ چھپتا پھرر ہا تھا اور علیٰ اسے

حلاش كررہے تھے ، ايك مقام پر وه مشرك مل كيا على نے تلواد نكال كراس كا سرقلم كرديا۔ لوگ آئے رسول اللہ سے شکایت کی کہ جب ہم مشرکین کو قید کررہے ہیں تو سرقلم نے کی کیا ضرورت تھی۔

كب بكي بحص يول كهدب موجادً على س يوجهو آئي ايال بيم في كياكيا؟ کہا: بات رہے ہے کہ کے میں جب میرا نج بنوت کا اعلان کرر ہا تھا تو اس مشرک نے میرے نی کی طرف لعاب دہن پھینا تھا۔ میں موقع کی تلاش میں تھا۔

علی نے بتلادیا کہ امامت برتو مصالحت کرسکتا ہوں تو بین رسالت برمصالحت نہیں کرسکتا۔ جاری علم الحدیث کی سب سے بوی کتاب کا نام ہے" کتاب الکافی" ۔ اور اس کے مرتب کرنے والے ہیں محمد ابن یعقوب ابن الحق کلینی رحمتہ الله علید ان کاس وفات ٣٢٩ه ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے امام غائب کی غیبت کبریٰ کا س بھی - ہی ہے۔ ۲۹ سرے

الكانى كے نين حصے ميں \_ اصول كافى، فروع كافى اور روضته الكافى.

اصول کافی میں عقائد کی روایات ہیں۔فروع کافی میں احکام کی روایات ہیں اور روضته الکافی میں تاریخ کی روایات ہیں۔ تو پہلا جز اصول کافی اور اس کا پہلا باب کتاب العقل والجبل ......کسی مسلمان فرقے کی حدیث عقل کے عنوان سے شروع نہیں ہوتی۔ ہمارے علاوہ علم الحدیث کی کوئی کتاب عقل کے عنوان سے شروع نہیں ہوتی۔ پہلا باب كتاب العقل والجبل عقل اورجهل كاجيير- ويكموعقل كے مقابلے من جهل ہے اور جہل کے مقابلے برعقل ہے۔ حالاتکہ ہونا جاسے تھا جہل کے مقابلے برعلم اورعلم کے مقابلے پر جہل لیکن کتاب مرتب سرتے والے نے عنوان رکھا'' کتاب انتقل والحبل''۔ اور اس کے back پر روایات بیں محد و آل محد کی۔ وہ پھر بھی سبی درنہ بات سطح عمومی ے بہت زیادہ بلند ہوجائے گی۔

تو اس کتاب عقل والحیل کی پہلی روایت۔تم تو جانتے ہو کہ میں بہت ہی کم ا

حدیثیں Quote کرنے کا عاوی ہوں لیکن آج جی چاہا کہ تمہیں یہ جملے ہدیہ کرووں۔ اُپھا دیکھوروایتوں کا سبھنا بھی ایک دشوار عمل ہے اور جو میں تم سے کہنے جارہا ہوں وہ بڑی عجیب روایت ہے ....... روایت میں ہے کہ اللہ نے عقل کو بلایا۔ عقل آگئ کہا: چیجھے جا۔ چلی گئی۔ یعنی حکم الہی کی اطاعت کی۔

جہاں تھم الہی کی اطاعت ہو وہاں عقل ہے۔ یہ symbolic روایت ہے۔ اب
اس سے زیادہ میں واضح نہیں کرسکتا۔ کیسے بلایا، کب بلایا۔ کیوں کر بلایا۔ یہ اللہ جانے یا
معصوم جانے۔ عقل سے کہا: آ .....آ گئی .....کہا: جا ...... چلی گئی۔ تھم الہی کی اطاعت کر رہی
ہے۔ اور جہل کو بلایا آ گیا۔ کہا: واپس جا ...... اُڑ کے کھڑا ہو گیا کہ واپس نہیں جاؤں گا۔
غور کریں ، جہاں تھم الہی کی پوری اطاعت ہو وہاں عقل ہے۔ جہاں ضد آ جائے
وہ جہاں ہے۔ قصہ آ وئم میں ہم نے یہی ویکھا۔ کہ جب تھم ویا سجدہ کر۔ جوعقل والے تھے
انہوں نے سجدہ کرلیا۔ جو جہالت میں پڑا تھا وہ اڑ گیا یانہیں۔ اب میں یہاں تمہیں ایک
جملہ ہدیہ کروں۔ کہنے دگا: میں افضل ۔ بھی عجیب احق ہے۔

اللد تو مٹی اور آ گ دونوں کا خالق ہے کیا اسے نہیں معلوم کہ افضل کون ہے کمتر کون ہے؟ تو صاحب علم کے سامنے اکڑ جانا ہی تو ابلیسیت ہے نا!

بھئی عجیب بات ہے۔ نؤ خدا کی مخلوق اور خدا کے سامنے کہدر ہا ہے۔ میں افضل۔ 'تو پروردگار نے کہا!افضیت کا فیصلہ میری مرضی پہ ہوگا اب جو بھی مجھ سے ہٹ کراپئی افضیلت کا اعلان کرے گا اے رجیم بناکے نکالوں گا جاہے آج جا ہے کل۔

یت کا اعلان کرے کا اسے رئیم بنانے نگانوں کا چاہے آئ چاہے ہیں۔ اب سنو اجہل کی ووضدیں ہیں۔ایک علم دوسری عقل۔ تو جب ایک ہی شے

ک دوضدیں ہوں گی علم اور عقل تو جب د دنوں آیک ہوں گی جوعلم ہوگا وہی عقل ہوگ ۔ اور جوعقل ہوگ وہی علم ہوگا۔ میں نے دقیق ترین فلسفیانہ مسئلہ کو آسان ترین الفاظ میں

تمہاری خدمت میں ہرید کیا ہے۔ کہ جب ایک شے کی دوضدیں ہوں گی تو وہ دونوں سیکس میں میں میں اس کے اس میں میں میں میں اس کا میں میں میں اس کا اس کا میں میں میں میں میں میں میں میں میں می

ضدیں ایک ہوں گی۔جہل کی ضد ہے علم، جہل کی ضد ہے عقل ۔عقل ہی علم ہوگ

اور علم ہی عقل ہوگا۔ اب بروردگار نے آ واز دی۔

ولقد اخترنهم على علم على العالمين (سوره دعان آيت المر)

ہم نے انبیاء کو جومنتف کیا وہ علم کی بنیاد پر ہے جہل کی بنیاد پرنہیں ہے۔

میں نے ابھی عرض کیا کہ سارے جانداروں میں انسان ہی وہ واحد مخلوق ہے جس

ك پاس عقل ہے ۔ اور جہال عقل ہے و ہال علم ہے۔ يكى سبب ہے كه جانورول كے

یاس معلومات تو ہیں علم نہیں ہے۔

ولقد اختو نہم علی علم علی العالمین جنہیں ہم نے عقلوں کی ہدایت کے لئے بھیجا نہیں علم کی بنیاد پر منتخب کیا اور اب آ واز دی۔

فمن حآء جك فيه من بعد ماجآك من العلم \_ (موره آل عران ١٦)

حبيب علم آگيا اب كوئي حجت كرے تو بحث نهيں ہوگي مباہلہ ہوگا۔

يەمقام عِلم ہے "قل رب زدنی علما"۔

حبیب دعا ما نگ ر ما لک میرے علم میں اضافہ کروے۔

محر ً رسول الله کی دعا ہے۔ مجھے عِلم دے دے۔ نہیں ، میرے عِلم میں اضافہ کردے! جب عِلم ہوگا جب ہی تو اضافہ ہوگا۔ تو وہ جو صاحب عِلم ہے اے کب تک ان

پڑھ کہتے رہو گے؟

میں آیات پڑھ رہا تھا اور کیا حدیث کساء کا جملہ بھول گئے۔

اعلموايا ملائكتي وياسكان سماواتي

اے میرے فرشتوں!اور اے میرے آسانوں میں رہنے والواعِلم حاصل کرو کہ میں نے کا نئات بنائی ہے ، ان پانچ کے لئے ۔تو پنجتن کے فض کل بھی عِلم ہیں ۔اور ابھی یہ طے ہو چکا ہے کہ عِلم کی ضد ہے جہل تو اب جو اٹکار فضائل پنجتن کرے....اس

كے لئے آپ كافتوى كياہے۔

مقام علم، مقام عقل ہے جوعِلم ہے وہ عقل ہے، جوعقل ہے وہ عِلم ہے۔

کها ده ردایت کھول گئے

اطلب العلم من المهد الى اللحد علم حاصل كروجهول س قرتك \_ ونیا کی ہر درس گاہ میں دورانیہ ہے۔اسکول میں اتنے سال، کالج میں اتنے سال، پوٹیورشی میں اتنے سال۔ اس کے بعد فارغ انتحصیل ۔اب عِلم حاصل کرنے کی ضرورت

نہیں ہے۔ کیکن اللہ کی ورس گاہ میں علم حاصل کر وجھولے ہے قبر تک۔ تو جھولے سے علم

تو حاصل ہوتا ہے۔ بچہ ماں باپ کی گود سے علم لیٹا ہے کیکن پی قبر میں کیسے علم جائے۔ ' بھئی مُر وہ نے گانہیں \_مُر دے بنتے نہیں ہیں \_ وہ سنیں کما؟ ......کوئی سائے کہا؟...

الکین روابیت ہے تنجے رسول کی'' کہ قبر تک علم پہنچاؤ''

اب سجھ میں آیا کہ ہم جو شانہ ہلا بلا کے علم دیتے ہیں ۔ تو علم دینے کے لئے قبر تک کوئی نہیں جاتا سوائے ہمارے کہ ہم نے علم وہاں بھی پہنچایا۔اب تم یو چھ سکتے ہو کہ مر دے کو علم کی ضرورت کیا ہے؟ ......تو کیا بھول گئے قران کی آیت سورہ تحل سولہوال سورہ قم ان کا۔

واللُّه خلقكم ثم يتوفكم ومنكم من يردالي ارذل العمر لكي لايعلم بعد علم شيئار (آيت ٤٠)

انسان پڑھتا ہے لکھتا ہے لیکن بڑھانے میں جاہل ہوجاتا ہے۔ قران ہے!..

تواب جوقبر میں گیا تو جالل گیا۔تو سوالات کے جوابات کیا دے گا اگر لاعلم ہے۔

جمولے سے قبرتک عِلم کا دورانیز ہے۔ ہم نے بھی یہی کیا جب جمولے میں آیا تو کان یں علم دیا جب قبر میں آیا تو کان میں علم دیا۔ ہمارے علادہ کسی نے اس حدیث بڑعل نہیں کیا۔

صاحب علم کی حیثیت پرایک آیت اور بھی سنتے جاؤ۔سورہ زمر۔

قل هل يستوى الذين يعلمون و الذين لايعلمون (آيت ٩)

حبیب کمہدوے بوری دنیا ہے کہ جاہل اور عالم برابر کھڑے نہیں ہو کتے تو جو اللہ یہ پیند نہ کرے کہ جابل عالم کے باس کھڑا ہوجائے وہ یہ کیسے پیند کرے گا کہ جابل

ميراث عقل اور وحي الهي آ گے ہو عالم چیچیے ہو؟..... مقام عِلْم تَجِهِر بِ بُونا! هل يستوي الذين يعلمون و الذين لايعلمون تهل آیت فیمن حآجک فیه من بعد ماجآء ک من العلم ( موره آلعمران آیت اس) وومرى آيت \_ لقد اخترناهم على علم على العالمين (سوره دخان آیت ۳۲) تیسری آیت ۔ آیتی بہت ہیں میں نے بہت مخفر آیتی تہمیں ہریہ کیں ۔ اور إاب: اطلب العلم من المهد الى اللحد. جوعلم ہے وہی عقل ہے، جوعقل ہے دبی علم ہے ۔ کینی علم اور عقل میں لفظول کا اختلاف ہے۔علم اورعقل کے معنی ایک۔اب تین روایتیں سنو۔ردایتیں سات یا آٹھ ہیں۔ اول ما حلق الله العلم. سب سے مبلے اللہ نے علم كوفلق كيا۔ اول ماخلق الله العقل-سب سے يملے الله في عقل كوفلق كيا-اول ماخلق الله نوری سب سے پہلے اللہ نے میرے تور کو فلق کیا۔ بھی سب سے پہلے تو ایک ہی چیز ہوگی نا! اب نبی کی زبانِ مطہر سے جملے نگلے۔ ، سے پہلے علم کوخلق کیا ،سب سے پہلے عقل کوخلق کیا،سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ توب بات کیا ہے؟ تو بات صرف اتن ہے کہ علم ادر عقل' محمہ ، بی کے نام میں کسی اور کے نہیں ۔اب علم کہو یا حجہ تنہاری مرضی ، اب عقل کہویا محمرتنہاری مرضی ۔ اب مراج سجھ میں آئی۔ بیعلم وعقل کا سفرتھا اینے مرکز کی طرف۔ اور وہ جو لے جانے کے لئے آیا ہے وہ ہے ملک۔ ہزاروں مرتبہتم نے سالیکن اب میری ناقص زبان ہے بھی جملہ ننتے جاؤ۔ جبرئیل ساتھ چلے ، جبرئیل مَلگ تو ہیں کین اول مخلوق نہیں ہیں اس لئے حد محتم ہوگئی اور رہے کہہ کر رکے کہ یا رسول الله اگر میں ذرا ما آ گے بڑھ جاؤں تو میں جل جاؤں گا...... کتنا شریف فرشتہ تھا۔ کہ حد بہجان کے

رک گیا۔ اگر کوئی اور ہوتا اور اپنا جیسا تمجھ کے ساتھ چلا جاتا تو جل جاتا مانہیں؟ عجیب المیہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والے کہہ رہے ہیں کہ محمد مہم جیسالیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ مل ہم

میں ہے۔ حبیبا۔ وہاں عین رحمت ہے تو گنجائش ہے نظر انداز ہوجانے کی لیکن اگر کہد دیں کہ علی ہم حبیبا تو مقالبے برمرحب ہے اب مار کے آنا ہوگا بھا گنانہیں ہوگا۔

پیچانو مقام فتم نبوت کو عیسٰی علیه السلام الوالعزم نبی ہیں ، صاحب شریعت ہیں ، نبخانو مقام فتم نبوت کو عیسٰی علیہ السلام الوالعزم نبی ہیں ، صاحب شریعت ہیں ،

صاحب انجیل ہیں۔لیکن ان کی پوری زندگی مکمل نمونہ نہیں ہے انسانیت کے لئے۔ اس کئے کہ جب ان سے کوئی میر پوچھتا ہے کہ آپ میرے نبی ہیں ، میرے ideal ہیں،

بتلائے کہ آپ کی سیرت میں بیوی سے سلوک کیما ہے؟ ........ عیلی علیہ السلام بھی تو کہیں گے تا! کہ میں نے تو شادی ہی نہیں کی تو سیرت کا می

حصہ خالی رہ گیا۔ جاؤ چرچوں سے پوچھو کہ سے کا کیا رویہ تھا اپنی اولاو کے ساتھ چرچ یہی جواب دے گا کہ جب شا دی ہی نہیں کی تو اولاو کہاں؟ تو یہ خانہ خالی رہ گیا۔

اب دے ۵ کہ جب سما دی ہی ہیں ہی و اولا و بہاں؛ تو بیرحانہ جان ہوا۔ میرے ٹبی کا کوئی خانہ خالی نہیں ہے، اچھا بھائی ، اچھا بھتیجہ، اچھا شوہر، اچھا باپ،

اچھا دوست، صحابہ کرام کا۔سب کے سامنے ہے نا۔ پورا کردار میرے نبی کا مکمل ہے۔ کہیں سے انسانی زندگی کا کوئی خانہ خالی نہیں ملے گا۔ لیکن اب میں پوچھ رہا ہوں پوری دنیا کے

مسلمانوں سے کہ نبی کی مال جب نبی اپنچ سال کے تصوتو انقال کر کئیں۔ نبی کے باپ بنی کی پیدائش سے پہلے انقال کر گئے تو اب نبی کو ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا

چاہیئے؟...... بیرخانہ خالی رہ جاتا اگر ابوطالبً اور فاطمہ بنت اسدٌ نہ ہوئے۔ بڑا اچھا مسلمان ہے جو آج تک میرے نبی کی سیرت برعمل کررہا ہے۔ ڈیڑھ

ہزار برس گزر گئے لیکن سنت کی حفاظت کررہا ہے، لیکن موٹچیس ترشوانے والے ، اشکا پیجامہ پہننے والے بیہ قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں کہ نبی کی سیرت پرعمل کررہے ہیں۔ بیدان سیرتوں پرتوعمل کررہے ہیں لیکن بیہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ نبی کی سیرت

تقى حسينًا پررونا۔

رضى الله عنكتا. وعن ازواجكنا وعن اولمادِكناً وَعَنِي اولادِ اولاد كنا۔

-

الله تم سے راضی ہو۔ الله تنہارے شوہروں سے راضی ہو، الله تمہاری اولا و سے راضی ہواور الله تنہاری نسل سے راضی ہوتم نے میرے شہید یہ گرید کیا۔

تو الله الل سے راضی جوشہید بیگر بیر کرے۔

ہم صرف حسین پرنہیں روتے، جو حسین پرشہید ہو گئے ہم ان پر بھی روتے ہیں۔ کیا ر کو بھول گئے؟ وہ جس نے حسین کا راستہ روکا تھا۔ آ گے بڑھ کر لجام فرس پر ہاتھ ڈال دیا تھا۔

میں نے تنہارے سامنے بیعرض کیا تھا کہ کسی شریف انسان کے گھوڑے کی لگام کو تھام لینا اس کی مثان میں بہت بڑی گتاخی ہے اور بہت بڑی بہاوری بھی ہے۔ تو خر

بہادر تو تھالیکن اس نے گتاخی کی کہ اس نے حسین کے گھوڑے کی نگام تھام لی۔

حسین ؓ نے اس گتاخی کا جواب ایک جملے میں دیا اگر تیری ماں تیرے ماتم میں

بمٹھے۔ تیری بہمجال!

خُرِ ا تَنَا بِرُا بِهِا دِر ہے لیکن کا نینے لگا۔

کہا: فرزندرسول آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیالیکن میری مجبوری ہے ہے کہ میں آ ب کی مال کا نام دضو کے بغیر لے بھی نہیں سکتا۔

ابھی یہ جملہ خُر کی زبان سے نکلا تھا۔عباسؓ دور کھڑے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ تكوار كھينى \_ گھوڑے كو بھاتے ہوئے آئے كہا: خربيكس كى مال كا نام لے رہا تھا۔ اگر دوباره نام تیری زبان پرآیا تو می زبان کاث کرتیری متیلی پر رکدول گا۔

وسيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. برائ عقل اور وی انهی 🕒 🔷 👉 مجلس چبارم

## مجلس چہارم

## ويستوالله التحميل التحمين

عزیزانِ مخترم! سورہ بنی اسرائیل کی دو آ تیوں کے ذیل میں "میراث عقل اور وحی البی" کے عنوان ہے یہ ہمارا چوتھا سلسلہ گفتگو ہے۔ بچیلی تقریریں دو جملول پر رک تقیس۔ پہلی بات تو بیتھی کہ پوری انسانیت کو پروردگار نے قران مجید میں اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ تہمیں اپنی عقلوں کو کام میں لانا ہے اور دوسری بات بیتھی کہ پوری دنیا کی کوئی الہامی کتاب اس طریقہ سے عقل ہر بات نہیں کرتی جس طریقہ سے قران مجید نے بات کی ہے۔

قران نے قدم قدم پر عقل کا تذکرہ کیا ہے۔'' یعقلون'' قران مجید میں بتیں مقامات برآیا ہے۔

''تعقلون''قران مجيديس چوبيس مقامات پرآيا ہے۔

"ان كنتم تعقلون" بم نے بات تو بیان كروى كاش تم ال بات كو بجھتے اور عقل كام ليتے۔

''لعلكم تعقلون'' ہم يہ بات اس ليے بيان كررہے ہيں تا كہتم عقل سے كام لو۔ توجو دين آيا ہى ہو يہ بتلانے كے ليے كه عقل سے كام لينا ہے اس دين كى ہدايت كرنے والا ايك لحد بھى عقل سے الگ نہيں ہوسكتا۔

آ واز دی سوره نحل مین '' وَسخر لکم الیّل و النهار والشمس و القمر ط والنجوم مسخرات بامره دان فی ذالک لایتِ لقوم یعقلون ''۔ (آیت ۱۲) اس سے اوپرکی آیٹیں بھی سنتے جاوً''هوالذتی انزل من السمآءِ مآ ء ککم منه

اں سے اوپر ہی ایس سے جاو ہموالدی الوں میں العظام ما النخیل و شراب و منه شجر فیہ تسیمون o یُنُبتُ لکم به الزرع والذیتون و النخیل و الماعناب و من کلّ الشمرات د ان فے ذلک لایة لقوم یتفکرون'' (آیات ۱-۱۱۱) ہم نے آسمان سے یائی برسایا۔ اس یانی کوتم لی رہے ہو، اس یانی سے جارہ اگ

ر ہا ہے، اسی پانی سے درخت اُ گ رہے ہیں۔اس چارے کوئم اپنے مولیشیوں کو کھلا رہے ہو۔عقل سے کام کیوں نہیں لیتے۔اس نے تمہارے لیے سورج کوشنز کیا، چاند کوشنز کیا۔ رات کوشنز کیا، دن کوشنز کیا۔

والمنجوم مسخوات باموه. اورستارول كوايية امر برمتخر ركها.

ان فیے ذلک لمایتِ لقومِ یعقلون۔ ہم نے اس میں نثانی رکھی ہے صاحباتِ عمل کے لیے۔

میں نے کبھی اس منبر سے ایک جملہ کہا تھا اسے ہدیہ کر دہا ہوں۔ مولانا عقبل الغروی کو جو پُر فکر خطیب اور عالم ہیں۔ ہم نے سوری کو منخر کیا تمہارے لیے، چاند کو منخر کیا تمہارے لیے، چاند کو منخر کیا تمہارے لیے اور ستارے اپنے کنٹرول میں رکھ۔۔۔۔۔ پروردگار جو بڑے تنے ان کو انسان کے اختیار میں دیا اور جو چھوٹے جھوٹے ستارے ہیں وہ تیرے اختیار میں؟۔۔۔۔۔ تو چاہوں کے اختیار اپنے یاس رکھوں گا۔ تا کہ چاہوں کے بائوں کے ان کا اختیار اپنے یاس رکھوں گا۔ تا کہ

مجھی اترے تو میری مرضی کا نمائندہ بن جائے۔

ان فیے ذلک لایہ لقوم یعقلون۔ ہم نے نشانی رکھی ہے ان چیزوں میں ا صاحبانِ عقل کے لیے۔ پھر فرمایا آی سورہ نحل میں

والله انزل من السمآء مآء فاحيا به الارض بعد موتها ما ان في ذلك لاية لقوم يَسمعون (آيت ٦٥)

اس اللہ نے آسان سے پانی برسایا اور مردہ زمین کو اس پانی سے زندہ کر دیا اس میں بھی نشانی ہے صاحبانِ عقل کے لیے ....کتنی آیتیں گنواؤں۔ نکاس سے سالیاں سے اسالیاں سے سالیاں سے س

ا بجل كرك، بإدل كرج، بوده اك، دن آئ، رات آئ-

ان فیے ذلک البة لقوم بعقلون -ان ساری چیزوں میں ہم نے نشانی رکھ دی ہے۔ صاحبانِ عقل کے لیے - تو بات سمجھ میں آگئ ہے؟ .....سورج چیکے عقل سے کام لو - چاند روشی و ے عقل سے کام لو - پانی بر سے عقل سے کام لو - بجل کڑ کے عقل سے کام لو - تو قران کا پوری انسانیت کے نام یہ پیغام ہے کہ ہمارے جینے بھی مظاہر فطرت ہیں ان میں عقل سے کام لو -

آج تمہاری ماڈی ترقیاں جتنی بھی ہیں وہ مظاہر فطرت بیں عقل سے کام لینے کا نتیجہ
ہیں۔ آج تم میں، تمہاری تہذیب میں اور تمہارے معاشرے میں جو بھی ترتی کے آثار نظر
آرہے ہیں وہ مظاہر فطرت میں عقل سے کام لینے کے سب ہیں۔ انسان نے عقل سے کام
لیا، مظاہر فطرت میں ترتی کی ، زمان و مکان کی طنامیں تھینچ لیس، خلاوں میں چلاگیا،
سمندروں کے سینے چاک کر دیئے، شمی توانائی کو اسیر بنالیا، چاند پراس کے قدم اتر گئے۔
ممندروں کے سینے چاک کر دیئے، شمی توانائی کو اسیر بنالیا، چاند پراس کے قدم اتر گئے۔
و مآ او تیتم من العلم الا قلیلا۔ (سورة بنی اسرائیل آیت ۸۵)
اب بین پھر متصل ہو رہا ہوں پہلے جملے سے۔ تمہیں جوعلم دیا گیا ہے وہ بڑا قلیل

نے ستاروں پر کمندیں ڈال دیں۔تو پھر دو جن کے پاس علم کثیر ہو اگر سورج پلٹا ئیں تو

تعجب نہ کرنا، اگرستارہ اتاریں تعجب نہ کرنا، اگر چاند کوتو ڑ دیں تو تعجب نہ کرنا۔ تو انسان نے اس وقت تک جتنی بھی ترتی کی وہ مظاہرِ فطرت میں اور کا نئات میں

و بعال سے کام لینے کے سبب کی۔ کیسی مشینیں ایجاد کی ہیں۔ اگر میرا یہ

Message پہنچ گیا تو میں سمجھوں گا کہ موضوع کے تقاضے بورے ہوگئے ہمہیں ٹھنڈا

یانی جاہیے، مشین ہے۔ ممہیں ایک جگد سے دوسری جگد جانے کے لیے مشین کی ضرورت ہے، مشین ہے۔ تم خلاؤں میں سفر کرنا چاہتے ہو، مشین ہے۔ کون کی الیمی شے ہے جس

کے لیے انسان نے مشین ایجاد نہیں گی۔

کیکن میں پوری انسانیت سے سوال کر رہا ہوں کہتم نے اس دنیا کے لیے اتی مثینیں ایجاد کیں آخرت کے لیے کوئی نجات کی مشین ایجاد کی یانہیں؟ ....تم نے عقل

ے کام تو کیا فقط اس ونیا کے لیے۔ اگرتم چاہتے کہ آخرت کی طرف جاؤ تو تم آخرت

کے لیے بھی کام کرتے۔ بیتمہارا معاشرہ جو مادی طریقے سے اعلی ترین معاشرہ ہے وہ

روحانیت کی رُوسے بدرین معاشرہ ہے۔ بس یہی سمجھ میں آیا کہ عقل مستقل نہیں ہے

ات بھی کسی رہنما کی ضرورت ہے۔

اگر عقل مستقل بالذات ہوتی تعنی عقل کے سوانسی اور چیز کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ پہلے ہی ون انسان کو عقل کے حوالے کر دیتا، کسی دمی اللی کی ضرورت نہیں تھی۔ تو

میراث عقل بے کار ہے۔ اگر دی اللی ساتھ میں نہ ہو۔

پہلا انسان جو آیا ہے وہ'' صاحب وحی' ہے۔ اور آخری انسان جو آیا نبوت کے

مليط مين ده "صاحب وصى" ہے۔ پہلا جوتمهارا باپ ہے سارى انسانيت كا باب ہے۔

(اس کے ذریعے) پہلے دن سے اللہ نے تمہیں ہدایت سے خالی نہیں رکھا۔ ہدایت چلتی رئی اور ۲۸ صفر الصح کو میرے نبی میروہ ہدایت مکمل ہوگئی تو جو ہدایت آ وم سے چلی تھی

وہ ۲۸ صفر الھے کو رک گئی اب میں اپنے سننے والوں سے بوچھنا جاہ رہا ہول کہ اگر

انسان کی ہدایت کی ضرورت نہیں تھی تو پہلے ہی دن بادی نہ دیتا ادر اگر ضرورت ہے تو

الصے کے ۲۸ صفر کے بعد بدایت کا وسیلہ کیا ہے؟

آدمٌ پہلے نبی اور رسول اکرم آخری نبی اور آخری نبی پر ہدایت ختم ہوگئی۔لوگوں کا خیال ہے! تو اگر آخری نبی پر ہدایت ختم ہوگئی تو میں ایک سوال عقل رکھنے والوں سے کرنا عیاد رہا ہوں کہ اگر ہدایت ختم ہوگئی تو کیا انسان ہدایت سے بے نیاز ہوگیا؟ ..... جو ضرورت اس وقت تھی وہی ضرورت اس وقت ہے۔ تو اگر نبوت ختم ہوگئی تو پروروگار تیری مہدایت کا بندوبست کیا ہے؟ اگر پہلے ضرورت تھی تو آج بھی ہدایت کی ضرورت ہے۔ ایسا تو نبیں ہے کہ اسے عقل مند ہوگئے ہو کہ اب تمہیں ہدایت کی ضرورت نبیں ہے .... بھی سے ۔تمہاری عقلوں کے اختلاف بتلاتے ہیں کہ تمہیں ہدایت کی ضرورت ہے تو اگر بعد سے ۔تمہاری عقلوں کے اختلاف بتلاتے ہیں کہ تمہیں ہدایت کی ضرورت ہو تا گر بعد اس کا نام ہے نبوت ۔ مالک رسول ہدایت کی ضرورت ہے تو اگر بعد رسول ہدایت کی ضرورت ہے تو رسول تک جو ہدایت آئی اس کا نام ہے نبوت ۔ مالک اب نبوت کے بعد کیا ہوگا۔

کہا: کیا آیت بھول گئے۔ یوم ندعوا کل انانس باما مھم قیامت میں ہرانسان کواس کے امام کے ساتھ بلا کیں گے۔ عقلوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اسی لیے قران نے بار بارعقلوں کا تذکرہ کیا۔سورۂ بقرہ آیت کا نشان ۲۷۷۔

ایود احدکم ان تکون له جنة من نخیل و اعناب تجری من تحتها المانهار له فیها من کل الشَّمرات و اصابه الکبر وله ذریة ضعفآءُ فاصابهآ اعصار فیه نار فاحترقت ط گذلک ببین الله لکم المایات لعلکم تتفکرون تم سے ایک ایک سے خطاب ہے اللہ کا اور قیامت تک کے انسان سے خطاب ہے۔
کیا کوئی تم میں یہ پند کرے گا کہ اس کے پاس ایک باغ ہوجس میں پیمل ہوں، کیل ہوں، اعزاب ہوں، سازے پیمل ہوں اور وہ ایسا باغ ہو کہ جس کے ینچ نہریں بہہ رہی ہوں۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پند کرے گا کہ باغ تو ہے لیکن تم بوڑھے ہوگئے اور بی ہوں۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پند کرے گا کہ باغ تو ہے لیکن تم بوڑھے ہوگئے اور اپنی تمہاری ذریت کمزور ہے اور است میں ایک گرم جمو کے کا بگولہ چلا جس نے باغ کو اپنی

لیپٹ میں لے لیا اور باغ جل گیا۔ اللہ اپنی نشانیوں کو ای طریقے سے بیان کرتا ہے تا کہ تم اس کی نشانیوں میں فکر کرو۔

اس آیت میں پوری انسانیت کو بیہ پیغام ہے کہتم ہونسل موجود۔ جب اس دنیا سے جاؤ تونسلِ مستقبل مضبوط ہوتا کہ تہمارا باغ بچارہے۔ سے

بات ذراس سطح عمومی سے بلند ہوگئ ہے۔

یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے باغ جن کے لیے تم چاہتے ہو کہ ذریت مضبوط رہے تو میرے محمد نے کا کنات میں جوسب سے بڑا باغ لگایا؟!

تم کیا تمہارے باغ کی حقیقت کیا میرے ہی کے سامنے! ..... میرے نبی نے جو باغ لگایا ہے دین کا، جو باغ لگایا ہے اسلام کا، کیا کمزور ذریت کے حوالے کر جائے؟ .....

نہیں ذریت کومضبوط بناؤں گا۔ تو یا رسول اللہ ذریت کو کیے مضبوط بنائیں گے؟ ..... کہا:

چا در میں لوں گا اور کہوں گا پروردگار میں ان کا دوست بیمیرے دوست۔

دیکھو کیسا مضبوط بنایا ہے، کہا: چا در میں لوں گا ادر کبوں گا یہ مجھ سے میں ان سے اور مالک جوان کا دشمن وہ میرا دشمن۔

دفاعی معاہدہ کیارسول نے آل محمد سے۔

اناحرب لمن حاربهم. وسلم لمن سالهم

جوان کا رشمن وه میرا دشمن به جوان کا دوست وه میرا دوست به

کتنا مضبوط بنایا آل محمد کو کیکن یا رسول الله میدکام آپ نے گھر میں کیا۔ گھر کی بات گھر میں رہ جائے گی۔ کہا: مت گھبراؤ! اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک غدیم میں اس کی مولائیت کا اعلان نہ کر دوں۔

اور اب سوره زمر مين آواز دي فبشر عباد ٥ الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه د اولئک الذين هداهم الله واولتک هم اولوالباب (آبات ١٤-١٥) حبیب یہ جو میرے بندے ہیں ان تک پیغام کو پہنچا دے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ننتے سب کی ہیں لیکن ہرا یک کی مانتے نہیں ہیں۔

''فیتعبون احسنه'' جوسب سے اچھی بات ہواہے مانتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں ایک انتہ نے اور کی سان مجمد مدلگ میں جدمہ ادان عقل میں

جن کی اللہ نے ہدایت کی ہے اور میمی وہ لوگ میں جوصاحبانِ عقل ہیں۔

سنوسب کی لیکن پیروی کرواحسن کی۔ صاحب عقل وہ ہے جو سے سب کی لیکن

احسن بات برعمل کرے۔ احسن لینی بہترین Superlative آج آف وی ریکارو

باتيل، سوچ كر كچھ آيا تھا اور اب ايجنڈ الم چھ تبديل ہوگيا ہے۔ كہنے لگا:۔

"ثم انشانه خلقاً آخر ط فتبارك الله احسن الخالقين"

(سورهٔ مومنون آیت ۱۹۲)

اللہ غالقوں میں اصن\_ بھی آیت تو یکی ہے ''فتبارک الله احسن المخالقین'' تمام غالقوں میں''اللہ'' احسٰ اور جب اللہ نے انسان کو بنایا تو آ واز دی۔

بسم الله الرحمن الرحيم o والتين والزيتون o وطور سينين o و هذا

البلد المامین o لقد خلقنا الانسان فتے احسن تقویمo اللہ احسٰ الخالفین انسان احسٰ تقویم اور اب انسان کی ہدایت کے لیے جو کتاب بھیجی۔

. سورة زمر الله نزل احسن الحديث كتاباً متشا بها (آيت ٢٣) .

به كتاب احسن - د مكيه رب مو بروردگار كا انداز بيان! مين احسن خالق ميرى مخلوق

انسان جے عقل دی ہے احس تقویم ۔ میری کتاب اجس الحدیث ۔

تهاری وچهِ ظقت ''لِیَبْلُوَ کُم ایکم احسن عملا'' (سورهَ ملک آیت۲) مم

نے تنہیں اس لیے بیدا کیا کہ ہم امتحان لیں کہتم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے

احسن كاسلسله چل رما ہے اجسن عمل كا امتحان ہے۔ مالك جزاكيا دے گا؟

ولنجزينهُم اجرهم باحسن ماكانوا يعلمون٥ (سورةُ كُل آيت ٩٤)

ہم ان کے عمل سے کی گنا زیادہ بڑی اور بہترین جزا دیں گے۔

اللہ Quantity پر نظر نہیں کرتا۔ احسٰ ہے احسٰ۔ اکثر نہیں ہے۔ اکثر Quantity ہے۔

بات وہ ہے جواحس ہو۔تو جب بات میں بیرلازم ہے کہاحس کی پیری کرد۔تو جب انسانوں کی پیردی کا مسئلہ آ جائے تو کیا کسی بدترین کی پیردی کی اجازت وے دی جائے گی؟ استباع کرو' احسنِ قول' کی تو آ دمیوں میں جب امتباع کروتو کیا بدتر انسان کی؟ نہیں جواحسن ہو۔کھال ملے احسن؟.....

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. يحببكم الله.

حبیب کہدوے اگرتم وعویٰ کرتے ہواللہ کی محبت کا تو میرا اتباع کرد....

اب محمر '' احسن' الله''احسن' اس کی کتاب'' احسن' اس کا قول''احسن' ....

میرے محمر کا اخباع کرو۔ ویسے اخباع کرد جیسے ہم کہدرہے ہیں۔ اگرتم مجھ سے محبت کا

دعویٰ کرتے ہوتو تہاری محبت کا ثبوت اس وقت کے گا جب میرے محمد کا اخباع کرو

گے۔ محبت اللہ سے اخباع حمر کا۔ تو جو بھی محمر کا اخباع کرے گا۔ وہ محبت میں سچا ہے اور

القد كالمحبوب بن جائے گا۔

اب آف دی ریکارڈ ہائیں کر رہا ہون۔ دیکھوا تباع۔ پیروی کرو۔ میں نے بھی تمہاری خدمت میں قران مجید کی ایک چھوٹی ہی آیت پیش کی تھی۔

أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتُ (سورة عَاشيه آيت ١٤)

بیاوگ اونٹ کی خلقت میں کیول نہیں غور کرتے۔ یہاں بھی لفظ نظر استعمال ہوا ہے۔عقل استعمال کرو۔ اونٹ میں عقل استعمال کرو! احیما'' خلقت'' کا جوصیغہ استعمال

ہوا ہے یہ دلیل ہے کہ یہاں مراد اوٹنی ہے اونٹ نہیں۔ میں ترجمہ کردوں، یے '' ایل' میں

غور کیوں نہیں کرتے کہ دو کیسی خلق ہوئی ہے۔

کیسا شلق ہوا ہے نہیں .....کیسی شلق ہوئی ہے تو تذکرہ اونٹی کا ہے اور عجیب بات ہے کہ سارے جانوردل میں اونٹن وہ واحد جانور ہے جواییے بچے کو ایک لیمے کے لیے

اہے سے جدانہیں کرتی۔

تمیں سال ہوگئے میں نے اس منبر سے ابھی تک کوئی ذاتی بات نہیں کی۔ لیکن آئے ایک ذاتی بات نہیں کی۔ لیکن آئے ایک ذاتی بات سنتے جاؤ۔ گزشتہ سال آٹھ مہینے پہلے میں لا ہور گیا تھا۔خود اپنی گاڑی ڈرائیو کرکے اور میں لا ہور سے واپس آیا۔ واپس آتے ہوئے ایک مقام پر اونٹوں کا ایک رایوڑ تھا بہت بڑا اس میں چھوٹے بیچ، بڑے بیچ، جوان اونٹ، بڑے اونٹ سارے موجود تھے۔ ایک خوشما سے بیچ پر میری نگاہ جاکر رک گئے۔ اور میں نے وہیں سازے موجود کے ایک خوشما سے بیچ پر میری نگاہ جاکر رک گئے۔ اور میں نے وہیں اپنی گاڑی روک دی۔ میرے ساتھ جولوگ تھے ان سے میں نے کہا کہ بھی اونٹ دالے سے کہوکہ یہ یکے میرے قریب لائے میں اسے بیار کرنا چاہتا ہوں۔

انہوں نے جاکر پیغام دیا اور اس نے اس بچے کو پکڑا۔ جیسے ہی بچے کو پکڑا بچے نے تر پنا شروع کیا اور عجیب وحشت ناک آوازیں نکالیں۔ اوھر اس نے آوازیں نکالیں۔ اُدھر اس کی ماں رُک گئی۔ وہ (اوٹوں والا) اپنی زبان میں کہنے لگا جو جھے ترجمہ کرکے بتلائی گئی کہ آپ یہبیں آ کر بیار کرلیں۔ اگر میں اسے اٹھا کر لاؤں گا تو مال نہیں لانے دے گی اور بچہ اچھل کر ماں کی گود تک چلا جائے گا۔ تو عجیب جذبہ ہے اگر بچہ دور ہوتو ماں پریشان، اگر ماں دور ہوتو بچہ پریشان۔ کی جانور میں یہ نہیں ہے۔ اوٹی کا بچہ اور اوٹئی ان میں دو ہرا رشتہ ہے۔

میرے علی نے کہا: کنت اتبعوہ اتباع الفصیل اثر امد میں اپنے محمد کا اس طرح تباع کرتا تھا جس ساتھی تجھ میں آگیا؟! تباع کرتا تھا جس طرح اونٹن کا بچہاپی ماں کے پیچھے چاتا ہے ....ساتھی تجھ میں آگیا؟! ساتھی بتلادک ....سورہ فتح کی آخری آیت

محمد رسول الله ط والذين معه بي معه '' يحمر كر ساتقي ـ

محمد رسول اللهـ

محماً الله ك رسول مين" والذين معه "اور يكهاوك مين جوان ك ساته مين -ايك ساته سے زمانے كا كه ايك اى زمانے مين ہم اور آپ دونوں ساتھ مين -

اب سورةُ اعراف مين آوازُ دي واتبعوا النورِ الذي انزلِ معه (آيت ١٥٧) ﴿

تنہا محمد کا اجاع کا فی نہیں ہے۔ اس نور کا بھی اجاع کرد جوساتھ آیا ہے۔ آیتوں کو اینے ذ ہن میں محفوظ کرتے ہطے جاؤ۔ تین مقامات کی آیتیں۔ میں پہنچ رہا ہوں اس نام تک۔ نام نہیں ہے قران میں گر آبتیں تو سنتے جاؤ۔

يهلي آيت: محمد رسول الله و الذين معد (سورة فتح آيت ٢٩)

دوسرى آيت يوم لايخزي الله النبي والذين امنوا معه ( سوره تح يم آيت ٨)

تیمری آیت والمذین واتبعوا النور الَّذی انزل معه (سوره اعراف آیت

۱۵۷) کوئی ہے جو محمد کے ساتھ ہے۔ بھئی کہاں ڈھونڈیں اس محمد کے ساتھی کو ۔ تو ایک جگہ

قران میں نظر آیا۔ ہم نے موٹ کو معجزے دے کے بھیجا۔

وجعلنا معه اخاه هارون وزيوا (سوره فرقان آيت ٣٥)

اور موی " کے ساتھ ہم نے ہارون کو وزیر بنا دیا۔ تو اب اس موی کے ساتھ بھی يك بارون وزير بهوگا- تاريخ مين مويٰ دو بين بارون دو بين ـ

میرے ٹی نے کہا: یاعلی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔

یاعلی میں موسی ہوں تو ہارون ہے۔

اب ذرا مارون کی اہمیت سمجھ لو۔

مویٰ جاؤ فرعون کے دربار میں اس نے بڑی سرکشی اختیار کی ہے۔ بیز بوت کا پہلا

ہے۔مویٰ" کہنے لگے: ہارون کو وزیر بنا دے جب جاؤں گا۔

وزیر ملا ہے بتوت کے پہلے کمتے میں ۔ تو مویٰ " کا وزیر وہ جب سے مویٰ " کی انبوت تب سے ہارونؑ کی وزارت

ميرے ني "نے كها: كنت نبياً و آدم بين المآء والتين\_

اب جب سے نبی کی نبوت ہے تب سے علیٰ کی وزارت ساتھ میں ہے۔

وزیر دینے سے پہلے اللہ موک " سے کہدرہا تھا۔ موکی جاؤ اپنی نبوت فرعون کے ﴿ دربارتک پہنچا دو۔ اور جب کہا کہ جھے ایک وزیر دے دے تو اب اللہ کا کہجہ بدل گیا۔ تم ﴿ دونوں کہنا۔ یعنی موک کی دعوت میں ہارون شریک ہیں۔ جب ہی تو کہا تفاعلی سے کہ

زوالعشير ه كي وعوت دے كرآؤ-

موی " کی دعوت اسلام میں ہارون شریک میں۔ ہارون کا کام فقط موی کی تفاظت نہیں ملک موی کے پیغام کی بھی حفاظت ہے۔

اب تنها موئ بات نہیں کریں گے ہارون بھی بات کریں گے تو دعوت بیل شریک ہیں۔ میرے نبی گے قد دعوت بیل شریک ہیں۔ میرے نبی نے جب کوئی بات کی تو کہا: '' بیل ۔'' ہم'' نہیں کہا۔'' ہم'' بیل ناز ہے۔ اور میرا نبی صاحب خلق عظیم ہے۔ فروتی کرتا ہے، انکسار کرتا ہے، تواضع کرتا ہے۔ میرے نبی نے کہا: انا مدینة المعلم و علی بابھا۔ اناو علی من نور واحد اناو علی اباھذہ المامة انا وساعت ک ھاتین ۔ بیل اور قیامت دونوں ایک ساتھ متصل ہیں۔ انا ابن عبدالمطلب یہ عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔

'' میں'''' ہم'' نہیں لیکن ایک جگہ عجیب جملہ ہے۔ فقل تعالوا ندع ابنآء ناہم بلائیں گے اپنے بیٹوں کو۔ بھی میر'' ہم'' کہاں سے آگیا!؟ (اس لئے کہ) اب اس دعوتِ ٹھر کے ساتھ علی بھی شریک ہیں۔

اچھا تو موی کو مدد کرنے والا مل گیا۔ رسول کو بھی مدد کرنے والا مل گیا۔ اب وزیر کہو، خلیفہ کہو، نصیر کہو۔سپ کے معنی ہیں مدد گار۔ مدد کرنے والا۔سورہ تحریم کی چوشی آیت اگر کہم اللہ۔۔۔Count کرو۔

فان الله هو مولاہ و جبرتیل و صالح المومنین۔ دنیا لا کھ سازش کرے محمر کے خلاف کوئی پرداہ نہیں ہے اس کی مدوکرنے والا ہے، جبرئیل مدوکرنے والا ہے، جبرئیل مدوکرنے والے جیں۔

و صالح المومنين اور جوموثين كوصلاحيت ايمان دين والا ب وه بھى مددگار ب- (ملاحيت ايمان- نياتر جمد ب) تو يا رسول الله م ب بتائيں كه وه كون ب جوموثين كو ايمان كى صلاحيت ديتا ہے۔ کہا: اب بھی نہیں سمجھ۔ یا علی محبی کے ایمان۔ یاعلی تیری محبت ایمان ہے۔
اللہ کو نام لینے میں کیا پریٹانی تھی؟ ....سمجھانے کے لیے جملہ کہ رہا ہوں۔ بھی
جب اللہ نام لے لیا۔ جبر تُکل نام لے لیا تو صالح الموشین کا بھی نام لے لیتا کہ اس کی
مدد کرنے والے تین جیں۔ اللہ ہے جبر تُکل ہے علی ہے۔ لیکن (اس طرح) صرف اپنے
زمانے تک مدد کرے گانا! بورے سلسلہ، امامت کا تذکرہ ہے۔ وین یہ وقت آیا حسین الشھے یانہیں؟

خدا کی متم حسین کا پورا اقدام دلیل ہے صاحبانِ ایمان کے لیے۔ حسین تو امام ہیں۔ حسین کے جو ساتھی ہیں ان کی نگاہوں پہ تعجب ہوتا ہے۔ عاشور کے دن دو پہر کو سعید آگے بڑھ کے آئے اور کہا: فرزید رسول ظہر کا وقت ہوگیا۔

فرمایا: نعم هذا اوّل وفتها مال تم صیح کتے مواوّل وقت ہے۔لیکن میں کیے نماز پڑھوں تیرآ رہے ہیں شدت کے ساتھ۔

۔ کہا: مولا مت گھبرا کیل۔ ہماری ماؤں نے تو ای دن کے لیے پیدا کیا ہے۔ کہ ہم آپ برقربان ہوجا کیں۔

امام نماز پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں۔ آگے سعید اور ان کے ساتھی کھڑے ہوئے تیروں کو اپنے جسم پر روک رہے ہیں۔ ہی جو یہ جملہ کہا ہے تو اُدھرے ہیں چار ہزار تیر اور إدھراکي ڈھال کیا کرے گی، تو بھی بازو پدروکا بھی پیٹانی پدروکا بھی سینے پدروکا جسین تک ایک تیر کو جانے نہیں دیا۔ ایک مرتبہ تیروں سے چھانی ہو کر سعید زبن پہآئے۔ حسین نے نمازتمام کی۔ سعید کی آٹھوں میں تیر ہیں حسین نے سعید کے سعید ک

کہنے لگے: کہ بس اثنا رک جا کہ میرے مولا کی نماز پوری ہوجائے۔
حسد است اس مد حسد اللہ ا

حسین نے کہا: سعید میں حسین ہوں۔ کہا: مولا آپ نے نماز پڑھ لی۔

## مجلس ينجم

## ويتوالله التخابية

مَنِ الْمُتَلَى فَانَّمَا يَهُنَّ بِي لِنَفْسِةٌ وَمَنْ ضَلَّ فَانَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهُ الْمُكَانِ فَاضَادَةٌ وَذَرَ الْخُلَى لَمَ وَلِمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِيمُ وَاضَادَةٌ وَذَرَ الْخُلَى لَمُ وَلَا الْمُنْ الْمُعْتَ رَسُولًا (الله وَإِذَا الله وَاذَا الله وَاذَا الله وَاذَا الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَالهُ وَالله وَا

عزیزان محترم! ہمارا سلسلۂ گفتگو اپنے پانچویں مرحلہ میں داخل ہوا۔ کل گفتگو اس مرحلہ پر رکی تھی کہ پروردگار نے ارشاد فر بایا کہ بادل کڑ کے تو غور کرو۔ بارش برے تو غور کرو۔ دن آئے دن برغور کرو۔ رات آئے رات پرغور کرو۔ یعنی مظاہر فطرت جو کا نتات میں تھیلے ہوئے ہیں ان میں غور کرو۔ انسان نے یقینا غور کیا اور غور کرنے کے بعد اس نے اپنے لیے پچھ ہوئتیں فراہم کیں۔ ان سہولتوں کی بنیا دیر آئے ایک اعلی اور ارفع زندگی گزار رہا ہے۔ انسان نے ان مظاہر فطرت کو دیکھنے کے بعد ان کو ایسے تبدیل کیا کہ جو سفر مہینوں میں ہوتا تھا اب گھنٹوں میں ہوجا تا ہے۔ تو کتنی ترقی کی انسان نے ؟ . ....

نے ایک مشین ایجاد کرلی لیکن انسان کی بیرساری اکر ختم ہوجاتی ہے جب وہ موت کے

وہانے پر پہنچ جاتا ہے۔ ساری اکڑ، ساری انا وہاں ختم ہوجاتی ہے جب انسان موت کو اے سامنے دیکھ لے۔

تو کل گفتگو یہاں پر ری تھی کہ اس دنیا کے لیے انسان نے مشینیں ایجاد کرلیں کین اس دنیا ہے بعد کی زندگی کے لیے اس نے کوئی مشین ایجاد نہیں کی۔ یعنی عقل انسانی نے جو کردار ادا کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو غیر ضردری چیزیں ہیں ان میں استعمال ہو اور جو

ضردری شے ہے اس میں استعال نہ ہو۔ انسان نے عقل کوغیر ضروری کاموں میں صرف کر دیا اور ضردری کامول پر توجه نبیس دی۔

اس بات كو يروردگار في سورة اعلى ميس ارشادفر مايا:

بل توثرون الحياة الدنيا ٥ و الاخرة خير وابقيٰي ٥ ان هذا لفي الصحف الاوليٰ٥ صحف ابراهيم و مُوسيٰ٥

تم اس دنیا کی زندگی کو اہمیت دیتے ہو جب کہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہ جانے والی بھی ہے۔ ہم نے یہ پیغام کھیلی ساری کتابوں میں دیا ہے۔ ہم نے ابراہیم کی

كتاب ميس بهي مينام ديا تفا- بم في موئ الكي كاكتاب ميس بهي ينام ديا تفا

كيا پيغام ديا تعا؟ ..... كهتم مررب مودنيا پر حالانكه مرنا چاينية آخرت پر ـ فقط قران ف یہ پیغام نہیں دیا۔ بچھلی ساری قوموں میں جو سیفے آئے، جو کتابیں آئیں، جو پیغامات

ے جو وحیاں آئیں ان سب میں بروردگارنے یمی پیغام دیا۔

قران مجید نے کہا کہ یہ پیام ہم نے تمام کتابوں میں دیا تھا کہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہ جانے والی ہے کیکن تم نے اپنی عقل کواستعال کیا فقط ونیا کے لیے۔اس کا مطلب میر کہ عقل کو راستہ دکھانے کے لیے ایک دوسری عقل کی ضرورت ہے اور اس دوسری عقل کا نام'' وی الی'' ہے اور اس کو لانے والوں کا نام انبیاء اور مرسلین ہے اور انبیاء ومرسلین کی غرض خلقت کے لیے قران نے کیا گفتگو کی ہے؟ سورہَ حدید میں آ واز

لقد ارسلنارُسُلنا بالبيئات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسطر(آيت٢٥)\_

ہم نے پینیبروں کواس لیے بھیجا کہ لوگ عدل پر قائم ہوجا کیں اور سور اُنحل ۔ وَلَقَد بعثنا فِی کُل اللهِ رسولاً ان اعبدوا اللّه واجتنبوا الطاغوت (آیت

ہم نے رسولوں کو اس لیے بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرد اور طاغوت سے بچو اور ار طاغوت سے بچو

كان الناس امة و احدة فبعث الله النبيين مبشّرين و مُنذرين.

(آيت ٢١٣)

ہم نے انبیاء اور رسولوں کو اس لیے بھیجا کہ شہیں جنت کی خوش خری دیں اور تمہیں جہنم سے ڈرائیں۔

سورہ حدید میں بعث کا ایک مقصد بتایا گیا، سورہ نحل میں بعثت کے دو مقصد بتائے گئے۔ سورہ نحل میں بعثت کے مزید دو مقصد بتائے گئے۔ یہ کل پانچ مقاصد بہوئے۔تو سارے انبیاء کی بعثت کے مقاصدیہ پانچ ہیں اور اسکیے محمد کے لیے آواز دی:

يا مرهم بالمعروف و ينههم عن المنكر ويحل لهم الطيئت و يحرم عليهم الخباءِ ث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم ـ (سورة اعراف آيت ١٥٤) ـ

ہم نے اس نمی کو اس لیے جیجا کہ اچھائیوں کا تھم دے، برائیوں سے روکے، پاک چیزوں کو حلال کرے، گندی چیزوں کو حرام کرے، تمہارے قانون کو تو ڑے، اللہ کے قانون کو نافذ کرے۔ تو سارے انبیاء کو اللہ نے جیجا پانچ کاموں کے لیے اور اکیلے محد کو یانچ کام دیئے۔ پھریمی یانچ کام نہیں سورۂ جمعہ میں آواز دی:

يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب و الحكمة\_

کتاب خدا کی آیات کی تلاوت کرے گا، تز کیہ نفس کرے گا، کتاب کی تعلیم دے گا، حکمت کی تعلیم دے گا۔ کل نو (۹) اغراض ہیں محد عربی کی بعثت کے اور اس کے بعد آواز دی:

لست عليهم بمصيطير (سورة غاشير آيت ٢٢)

حبیب تیرا کام ڈنڈا لے کرمنوانا نہیں ہے۔ تیرا کام ہے پیغام پینچا دینا۔ تو جس اسلام میں طالبان کے زور پر تبلیخ نہیں ہوئی اس اسلام میں کوڑا مار کے تبلیغ نہیں کی جاتی۔ یہی ہے سرنامہ کلام میں .....من اهتدم فانھا پھتدی لنفسیه

جو ہدایت کو قبول کر لے اس کا فائدہ اس کو پنجے گا دوسرے کو فائدہ نہیں ہوگا۔

و من صل فانما یصل علیها اور جو گمراه ہوجائے تو گمرابی کا نقصان اس کو ہوگا، کسی اور کونہیں ہوگا۔ جرنہیں ہے۔اگر جبر ہوتا تو پہلے ہی ون اللہ ابلیس کا سر پکڑ کر جھکا متاب

ولا تزر وازرہ وزرا اُخرے ایک گنهگار، ایک بوجھ اٹھانے والا، جس کے پاس خود بوجھ موجود ہو وہ دوسرے کے بوجھ کونبیس اٹھا سکتا۔ کوئی گنهگارکس دوسرے گنهگار کی سفارش نہیں کرسکتا اور اس کے بعد آواز دی:

وماکنا معذبین حتیٰ نبعث رسولا۔ ہم اس وقت تک عذاب نہیں نازل کرتے جب تک کسی رسول کو نبھیج ویں۔ پہلے پیغام پھرعذاب۔

رسول کے معنی پیغام لانے والا۔ پس اگر ذبانی پیغام دے کر بھیجوں آپ کو۔ آپ

ہوئ رسول ۔ رسول کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیغام کو بھتا ہو۔ رسول کے لیے دوسری
شرط میہ ہے کہ وہ اتنا امانت وار ہو کہ جیسا پیغام ملا ہے ویسا پہنچا وے۔ تیسرے شرط۔
معاشرے پس اتنا سچا ہو کہ جب وہ کیے' پس پیغام لایا ہول'' تو کوئی اسے جھٹلانہ سکے۔
آخری نبی کو اللہ نے آخری پیغام دیا اور ایسا پیغام دیا جو آفاتی ہے، عالمی ہے،
اپوری کا کنات کے لیے ہے۔ میہ پیغام کورے کے لیے بھی ہے، کالے کے لیے بھی ہے،

سرد ملک کے رہنے والوں کے لیے بھی ہے، گرم ملک کے بہنے والوں کے لیے بھی ہے، ماضی والوں کے لیے بھی ہے، عال والوں کے لیے بھی ہے، متنقبل والوں کے لیے بھی ہے، مشرق والوں کے لیے بھی ہے، مغرب والوں کے لیے بھی ہے، عاکموں کے لیے بھی ہے رعایا کے لیے بھی ہے۔ کتنا وسیع ہے یہ پیغام! جتنا وسیع پیغام ہوگا اتنا ہی وسیع قلب تیغیم ہوگا۔

یہ پیغام آخری پیغام ہے، یہ کتاب آخری کتاب ہے، خود پر دردگار کا یہ کہنا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے کوئی ایسا پیغام نہیں بھیجا۔ توریت قران جیسی نہیں ہے، انجیل قران جیسی نہیں ہے۔ زبور جو داؤر پر اتری قران جیسی نہیں ہے۔ تو پیغام کے بارے میں تو سب مانتے ہیں کہ پیغام دوسرے پیغاموں جیسا نہیں اور پیغام لانے والے کے لیے کہتے ہیں۔ ہم جیسا!

حوزات علمیہ میں منطق کی جو پہلی کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ اس کا نام ہے۔ صغریٰ، پھر وسطیٰ اور کبریٰ ہیں۔صغریٰ کا پہلا جملہ ہے۔ انسان میں عقل نام کی ایک قوت ہے۔ جس طریقے سے آئینے میں صورتیں آجاتی ہیں ویسے ہی عقل میں چیزوں کی تصویریں آجاتی ہیں۔

میں کہنا ہوں کہ موی " میرے نی جیسے نہیں، بیسی میرے نی جیسے نہیں۔ کوئی نی
میرے نی جیسا نہیں۔ پھر یہ جملہ کیوں کہنے والا کہنا ہے کہ محمد ہم جیسا۔ تو یہ ہوا کیا؟ یہ
نظریے میں تضاو کیوں ہے؟ تو آئینے میں صورت و کھوتصوری آئے گ۔ ای طرح سے
عقل ایک آئینہ ہے۔ جیسی عقل ویسا آئینہ۔ جیسا آئینہ ولی عقل اب اگر آئینہ خراب ہے
تو شکل ٹیزھی نظر آئے گی۔ تو صورت کی خرابی ہے یا آئینہ کی؟ صورت تو اپنی جگہ یہ ہے
خرابی آئینے میں ہے۔ اب اگر آئینہ خراب ہے تو آئینہ بدل دو، اتار کر پھینک وو، دوسرا

تو پرورد گار کیا کریں.....تو کہا: عقل چینگی نہیں جاسکتی کیکن اسے سعدهارا تو جاسکتا

ہے نا! ای لیے تو محمر کو بھیجا۔ آئینہ اگر خراب ہے تو اسے جلا کرواؤ، میقل کرواؤ، ٹھیک کرواؤ۔ ای طرح عقلوں کو جلا وینے کی ضرورت ہے، میقل کرنے کی ضرورت ہے۔ عقل کوصقیل کرنے والا کون ؟ .....

محر تمہاری عقل کو صیقل کرنے والا ہے۔ شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کہ اس کی عقل کو سرسام ہو گیا۔

تو محد آیا تزکیہ افس کے لیے بھر آیا تلاوت آیات کے لیے اکس نبی کی مجال نہیں ہے کہ محد کے مقابل میں کھڑا ہوجائے۔اس لیے کہ کسی نبی کونہیں کہا: و ما ارسلنک الله رحمت اللّعالمین ۔ نبی رحت ہے۔اس کے معنی میں تنہیں بتلاؤں گا۔

بارش ارحمت ہے یانہیں؟ لیکن جن کے گھریارش میں بہہ جاتے ہیں ان کے لیے رحمت ہے یا زحمت؟ ..... کسان کے لیے رحمت ہے کہ اس کے کھیت کو پانی مل جاتا ہے لیکن کمہار کے لیے زحمت ہے کہ اس کے بنائے ہوئے برتن ٹوٹ جائیں گے۔ تو ونیا میں رحمت کا تصور اضافی ہے۔

اسلح اسلح بنانے والوں کے لیے رحمت ہے۔ لیکن انسانیت کے لیے زحمت ہے۔ تجارت میں مال کا مہنگا ہوتا تاجر کے لیے رحمت ہے، لیکن صارف کے لیے زحمت ہے۔ آج کی دنیا کی جنگ نہیں ہے منڈیوں کی جنگ نہیں ہے منڈیوں کی جنگ ہے۔ آج کی دنیا کی جنگ ہے۔ تو رحمت کا تصور اضافی ہے۔ کی منڈیوں کی جنگ ہے۔ تو رحمت کا تصور اضافی ہے۔ کی کے لیے رحمت کی جنگ ہے ۔ تو رحمت کا تصور اضافی ہے۔ کی کے لیے رحمت کی کے لیے رحمت کی کے ایک مطلب کیا ہے وہ تکلیف دور ہوجائے۔ اس کا مطلب کیا ہے ۔ اس کی مامتا، رحم ہے، جا کے اس کی شفقت رحم ہے۔ اس کی مامتا، رحم ہے، باپ کی شفقت رحم ہے۔

تم نے ایک معذدر کو دیکھا، تہیں اس کے حال پدرهم آیا۔ تم اور ہورهم اور ہے۔ تم نے کسی قریب الفوت مریض کو دیکھا اس پر رهم آیا۔ تو جب رحم آیا تو تم اور ہو رہم اور ہے۔ تو پوری انسانیت اور ہے رحم اور ہے۔ اور اکیلا محمد ہے جے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ بیہ سارا فلسفہ مسلسل ہے۔

وما ارسلنک الارحمت اللعالمين - عبيب تو پورے عالمين كے ليے رسول رحمت ہے - اس بلندى پركوئى نہيں ہے - موى اس بلندى پرنہيں ہيں - عيسى اس بلندى پر نہيں ہيں، ابراہيم عليه السلام اس بلندى پرنہيں ہيں - اكبلا كھڑا ہے محمدً اس بلندى پر اور

میرے پروردگارنے آواز دی:

محمد الرسول الله والذين معه - كهاوگ بين جومحمد كساتھ بين -مين جب نظر الله تا بول تو سامنے نو جوان نظر آتے بين، دائين طرف نو جوان نظر آتے بين، بائين طرف نو جوان نظر آتے بين تو انہي كو پيفام پنچانا ہے - ہم تو پيغام لے بھی چكے دے بھی چكے - اب اس نسل كو پيغام اللها نا ہے تو اب اس نسل كے ليے سے پيغام -محمدً بلنديوں كى انتہا پر بين اور و ہاں پروردگار كہتا ہے: و الذين معهد

کچھاوگ ان بلندیوں پرمحماً کے ساتھ ہیں۔

اب تک میں آیتیں پڑھ رہا تھا اور اب ایک حدیث پڑھوں گا۔

لیکن پہلے''معہ ''کوسمجھ لو۔''معہ ''کے معنی ساتھ۔'' والذین معہ ''محمدٌ رسول اللہ کے ساتھ کیجھ لوگ ہیں۔

واتبعوا نور الذی انزل معد محد کم کے ساتھ جونور ہے اس کی پیروی کرو۔ جو محد

كے ساتھ آيا ہے۔

يوم لايخزى اللَّه النَّبى والذين آمنوا معهـ ( سورهُ تَحْرَيمُ آيت ٨)

کچھ لوگ ہیں جو محمر کے ساتھ ایمان لائے ہیں..... میں منبر کے ینچے بھی غیر ذمہ ... یہ میں جو محمر کے ساتھ ایمان لائے ہیں ....

داراند بات نہیں کرتا تو منبر پہ بیٹھ کر کیے غیر ذمہ داراند بات کروں گا؟

یوم لایخزی اللّٰہ النّبی و الذین آمنوا معہ۔ قیامت کے دن اللہ اپنے نمی کو مندِ شفاعت پر بٹھائے گا'' و الذین آمنوا معہ'' اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کوبھی مسندِ شفاعت پر بٹھائے گا۔ ''آمنو ا معہ ''کچھ ہیں جو بی کے ساتھ ایمان لائے ہیں۔

میں نی می ایمان لایا، تم نی پر ایمان لائے، صحابہ نی پر ایمان لائے، ازواج نی پر ایمان لائے، ازواج نی پر ایمان لائے؟ میں غیر ذمہ دارانہ بات کرنے کا ایمان لائے؟ میں غیر ذمہ دارانہ بات کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ میں تو تہمارے سامنے آیہ مبارکہ کو پیش کررہا ہوں۔

يوم لايخزي اللُّه النبي و الذين آمنوا معه "آمنوا عليه"

نہیں.....'' آمنوا معہ'' جو نبی کے ساتھ ایمان لائے تو کچھ یقینا ایسے ہیں جو نبی ا

کے ساتھ ایمان لائے ..... ہیں کون .....تو دد برابر کے جملے .....

بمرے نی نے کہا: کنت نبیاً و آدم بین المآءِ و التین۔

اورمير على في كها: كنت و لياو آدم بين المآء و التين.

یہ"معه" سمجھ میں آ گیا؟ ..... مع کے معنی ساتھ۔"معه" اس کے ساتھ۔

''معی'' میرے ساتھ'''معک'' تیرے ساتھ'''معنا'' ہارے ساتھ۔۔۔۔۔''مع'' کے ا ساتھ جو خمیریں لگی ہیں وہ ساری میں نے تمہارے سامنے چیش کردیں۔ اب آیت کو

ذہن میں رکھتے ہوئے سنتا:

ولماتنزد وازرہ وزرا اخوی۔ قیامت کے دن کوئی گنبگار دوسرے کا بو جھ نہیں اٹھائے گا۔ بیدوہ آیت ہے جو میں روز پڑھ رہا ہول یہی بات تفییر ابن کثیر نے کہی ..... سورۂ مائدہ پانچوال سورۂ قران کا اور اس کی ۳۰ ویں آیت:

يا ايها الذين آمنوا اتقوىٰ اللُّه و ابتغوا اليه الوسيله

اے ایمان لانے والو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور اللہ تک پینچنے کے لیے وسلہ تلاش کرو۔ تمہارا فرض تلاش کرنا ہے۔ بنانانہیں ہے....تفسیر ابن کشِر۔

سن نے کہا: یا رسول اللہ ہے جو وسیلہ ہے ہید یہاں سے لے کر قیامت تک

ہے؟ ..... كہا: بال يہال ميں دين لانے كا وسيله ہوں۔ وہاں بخشوانے كا وسيله ہول .....

(ان بزرگ کا نام و یکھنا کتاب میں ).....

آ كَ بِرُه كَ كَهَا: يا رسول الله من يشفع معك؟ وه جومقام شفاعت اور وه

جومقام وسليه بوگا و بال آپ كے ساتھ كوئى اور بھى بوگا۔اور اگر بوگا تو وہ بے كون؟ .....

سُ کہنے لگے: علی ، و فاطمہ وحسن وحسین ۔ مقام شفاعت پر میں اکیلانہیں ہوں گا ، یہ چار میرے ساتھ ہوں گے۔

رسول کے کیا کہا؟ ۔۔۔۔ کہ میرے ساتھ مقامِ شفاعت پر ہوں گے، شفاعت

کروائیں گئے، سفارش کریں گے۔ امتیوں کی سفارش کریں گے۔ محد شفاعت کریں گے، علی شفاعت کریں گے، فاطمہ شفاعت کریں گی، حسن شفاعت کریں گے، حسین "

شفاعت كريس ع اورآيت كهد چى بك كركنهار شفاعت نبيس كرسكا\_

اس روایت کو ایک دوسرے حوالے سے پیش کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری میں بھی سے روایت ہے کتاب الایمان میں۔

كَيْجِ لِكَّهُ: يا رسول الله آپ تو بهول كے مقام شفاعت برتو جم تو وہاں تك پہنچ

نہیں پاکیں گے (او تو قع پیھی کہ رسول کہیں گے نہیں نہیں تم پینچ جاؤ گے ).....

رسول نے کلیے دے دیا: الممرء مع من احبه رقیامت میں ملنے کا طریقہ ایک ہے جوجس کامحبوب ہوگا اس کے ساتھ ہوگا۔

میں شاید تحفل شاہ خراسان میں پچھلے دنوں بیہ عرض کر رہا تھا کہ میرے نبی نے کہا کہ نفاق دور کرنے کے لیے مجھ پر بآ واز درود بھیجو۔ تو بھٹی جو جملہ میں نے وہاں کہا تھا وہی یہاں کہہ رہا ہوں کہ یہاں تو سب موشین بیٹھے ہیں لیکن اگر کوئی بھولا بھٹکا یہاں میں سے میں میں دور سے سے استعمالیہ میں سے سیار میں سے سیار میں سے سیار سے سیار سے سیار سے سیار سے سیار سے سیار

آ گیا ہوتو اس کا نفاق دور کرنے کے لیے تو بلند آواز سے درود بھیجو۔

الممرء مع من احبقد قیامت میں جو جس کا محبوب ہوگا اس کے ساتھ ہوگا۔ نو طے ہوگیا کہ میں قیامت میں اپنے محبوب کے ساتھ ہوں گا۔تم قیامت میں اپنے محبوب

کے ہاتھ ہوگے۔

ایک واقعہ حدیث کی کتابوں میں ہے۔ میں اکثر واقعات بیان نہیں کیا کرتا لیکن حابتا ہوں کہ بیتہ ہیں ہدیہ کردوں۔ بڑی بڑی حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے۔ جب ابوطالبؓ کی موت کا وقت قریب تھا۔ تو پینیم اکرمؓ ابوطالبؓ کے پاس گئے اور کہنے گئے: چیا! کلمہ بڑھ لیجے میں آپ کی جنت کا ضامن ہوں۔

ابوطالب یے منہ پھیر لیا۔ پھر کہا: پچا کلمہ پڑھ کیجے میں جنت کی حنانت لیتا ہوں۔ ابوطالب نے پھر منہ پھیر لیا۔ اب رسول اللہ کو پریشانی ہوئی۔ یہ میرا پچا ہے میرا محافظ ہے۔ باپ کی طرح مجھے پالا ہے۔ کلمہ نہ پڑھنے کی صورت میں جنت کی بشارت کیسے دول۔ اب پیٹیبر پریشان ہیں آیت اتری (یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہ رہا ہول روایت پڑھ رہا ہوں)

انک لاتھدی من احبیک۔ حبیب وہ جوتمہارا محبوب ہے تم اس کی ہدایت نہیں کر سکتے۔ جب آیت آگئ کہ ہدایت نہیں کر سکتے تو اب رسول کوتسلی ہوگئ۔ یہاں تک تھی روایت۔

تو اب ہدایت ہوئی ہو یا نہیں ہولیکن آیت نے کہد دیا ابوطالب محبوب رسول اور رسول مکہد چکے ہیں کہ قیامت میں ہر شخص اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا۔ تو رسول تو ابوطالبؓ کے ساتھ ہوں گے، دوسرے کہاں ہوں گے مجھے نہیں معلوم۔

اب جو دنیا میں مددگار تھے وہی مقامِ شفاعت میں میرے نمیؓ کے مددگار ہوں گے۔ فان اللّٰہ هو مولاہ و جبریل و صالح المومنین (سورہ مریم نمبر ۲۷) میرے محدّکی مدد کے لیے تین کافی ہیں۔اللّٰہ کافی ہے، جبریل کافی ہے اور وہ کافی ہے جومومین کوصلاحیتِ ایمان دیتے والا ہے۔

قاضی نے کتابِ شفا میں لکھا، جلال الدین سیوطی نے تغییر درمنتور میں لکھا کہ یا رسول اللہ سیصالح المومنین کون ہے؟ فرمانے لگے: صالح المومنین علیًّا ابن ابی طالب۔ اس لیے میرے نبی نے کہا: یاعلی حبک الایمان علی تمہاری محبت ایمان ہتِ علیٰ ہوگی وہاں صلاحیت ِ ایمان تو آئی جائے گی.....صحلبۂ کرام جب

مِم اجعین نے ایک عجیب جملہ کہا جو تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے،

عد یا کتابول میں موجود ہے۔

کہتے ہیں: کنا یعوف المنافقین ببغض علیاً۔ ہم نے اپنے زمانے میں منافق کی پہپان کی ایک نشانی رکھی تھی۔ ہم سے دیکھا کرتے تھے کہ س میں بغض علی ہے مسلم میں نہیں ہے۔

سحان الله! صحابة كرام كس طرح منافق كو پېچانا كرتے تھے۔كسى كے سامنے على كا

نام لیا اگر چیرے برخوشی دوڑ گئی مومن ہے، اگر چیرہ گبڑ گیا منافق ہے ..... بھتی چیرہ ہی تو

سب پھے ہے۔ صحابہ کرام کا دیا ہوا ہے۔معیار ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم اینے زمانے میں منافق کوعلی

ن بر روم مورد ہو ہے۔ اور ہے۔ اور ہے۔ اور ہے۔ اور ہے۔ اگر چرے کے بغض کے حوالے سے بچھانے تھے۔ نام لے لیا اگر چرہ بگڑ گیا منافق ہے اگر چرے رونوشی آگئی مومن ہے۔

قیامت تک صحابہ کرام کا یہ احمال اتارانہیں جائے گا اور آج بھی بھی معیار ہے۔ علی کا نام لے کے دیکھ او۔

تو مددگارکون ہے؟ صالح المومنین علی ابن ابی طالب ..... ہزاروں مرتبہ تم سنتے رہتے ہو۔ لیکن ان جملوں میں جو Cause ہیں دہ ختم نہیں ہوئے۔ اس لیے دہرانا

لاعطینا رانت غدار جل کو اراً غیر فوارً ..... میں کل علم عطا کروں گا مرد کو جو کرار، غیر فرار ہوگا ، خدا اور رسول کا دوست ہوگا۔ خدا اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے۔ وہ پلنے گانہیں جب تک خدا اس کے ہاتھوں پر فتح نہ دے دے۔ بھی فتح اللّٰہ دے گا۔ مجھے جملہ کئے دو۔ پھر واپس جا رہا ہوں ایک جملے کے لیے۔

كون بيعليٌّ ؟ ..... صالح الموثين ب- صالح الموثين كون بي- محمرُ كا مددكار- تو

یراٹ علل اور دی الّبی ۔ ﴿ ٢٥ ﴾۔ میس بنجم جو عالمین کے سب سے بڑے طاقتورانسان کی مدد کرسکتا ہو۔ کیا امت کی مدد نہیں کرسکتا۔ علیؓ کی مدد کا فلسفہ سمجھ میں آیا؟ ..... جو کا نتات کا سب سے طاقتور انسان ہے (لینی) محمدٌ رسول اللہ۔ ان کا مددگار ہے علیؓ تو کیا ہمارا مددگار نہیں؟ ..... یہی تو کہا تھا

رسول الله نے: ..... الله فتح دے گا اس كے ماتھوں بر ..... فتح الله دے گا مگر دے گا علی کے ماتھوں ہے۔ کے ہاتھوں ہے۔ کے ہاتھوں ہے۔

ہ خیبر فتح ہوا۔ فتح اللہ نے دی ادر دی علیؓ کے ہاتھوں پر۔ جب خیبر فتح ہو گیا تو رسول مہت خوش تتھے۔ خیبر جیسی طاقت، اسلام کے دشمن کیعنی یہودی، ان پر علیؓ نے فتح

پائی تو میرا نبی بڑا خوش تھا اتنے میں کسی نے آ کر کہا: یا رسول اللہ آپ کے بھائی حضرت جعفر طبار ؓ آئے ہیں وہ عبشہ جمرت کر گئے تھے۔ مہاجرین اولین میں ہیں۔ جانتے ہو

رسول اللہ نے کہا تھا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں فتح خیبر کی خوشی مناؤں یا جعفر سے آنے کی خوشی مناؤں۔

یہ اہمیت ہے۔جعفر طیار کی نگاہ رسالت میں۔اس جعفر طیار کے میٹے ہیں عبداللہ ا ابن جعفر طیار اورعبداللہ کے میٹے ہیں۔عون ومحمہ۔زینبؓ کے دولال۔

جب حسین کے سارے دوست شہید ہو گئے تو بنی ہاشم آ گے آئے ان میں یہ بحث

تھی کہ پہلے کون جائے۔ ہر جوان کی تمناتھی کہ پہلے میں جاؤں لیکن پہلے گیا ہے مسلم کا بیٹا عبداللہ ابن مسلم ۔ یہ پہلا شہید ہے بن ہاشم کا۔ جب زین کوخر ہوئی کہ عبداللہ

این مسلم کو اجازت مل گئی ہے تو فضہ سے کہنے لگیں: بیتو بتلا دُعون ومحمد ہیں کہاں؟

کہا: بی بی اپن ماموں کے پاس کھڑے ہوئے ہیں۔

كبا: ميدان من جاتے كيون نبيل-

پھر کسی ادر کو اجازت ملی۔ پھر نصہ سے پوچھا: بیءون ومجمہ جاتے کیوں نہیں۔ بیہاں تک کہ عباس کے تین بھائی بھی شہید ہو گئے۔ تو عباس اینے خیصے میں گئے

ور اپنے نو برس کے بیٹے کو ہاتھ تھام کر ہاہر لائے ادر کہا: مولا اے رن میں جانے کی

حسین دوڑتے ہوئے ملئے اور کہنے لگے: بیٹواس سے بری مصیبت کیا ہوگ کہتم

مدد کے لیے نکارواور مامول تباری مدد شکر سکے۔

### ويني الله التخ التخ التاتج المعادة

مَنِ اهْتَلَاى فَإِنَّمَا يَهُتَلِا فَالِنَفْسِةُ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَكَيْهَا وَلاتَزِيُ وَاضِرَةٌ وِذْرَا خُرَى وَ مَاكُنَّامُعَ لِيَابِيْنَ حَتَّى نَبْعَتَ رَسُولًا ﴿ وَإِذَا آرَدُنَآانَ نُهُلِكَ قَرْسَةً آصَرُنَامُثُرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَكَيْهَا الْقُوّْلُ فَكَاثَرُهُا تَدُويُوالا

عزیزان محترم!'' میراث عقل اور وحی اللی'' کے عنوان سے یہ ہمارا چھٹا سلسلہ نفتگو بـــارشاوفر مایا: من اهتدی فانما بهتدی لنفسه

جو بھی ہدایت یا جائے اس کا فائدہ اس ہدایت یانے والے کو بی ہوگا۔

و من ضل فانما بضل عليها. اور جو گمراہ ہوجائے تو اس کے گمراہ ہوجائے کا نقصان ای کوہوگا کسی اور کونہیں ہوگا۔

ولماتزرُ وازرة و زرا اخوی اورکوئی بھی پوچھ اٹھانے والاکس دوسرے کا پوچھ نبيل المائية كا

وماکنا معذبین حتی نبعث رسولا۔ اور ہم نے بھی عذاب نازل نہیں کیا گر اس سے پہلے رسول ضرور بھیجا۔ رسول کے بھیجنے سے قبل ہم نے بھی عذاب نازل نہیں کیا 🕯 اور ہم نے جب بھی کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کیا تو ہم نے اس بستی کے بروں پر نیکی کا تھم نازل کیا۔

ففسقوا فیھا۔ تو انہوں نے نیکی کے مقابلے پر نافر مانی افترار ک۔

فحق عليه القول وتو بهارا فيصله ان كحت من موكيا

فدمونها تدميوا ـ اورايم في البتى كوتباه و بربادكرديا

ان آیات میں پروردگار عالم نے سمجھانے کا روبہ افتیار کیا ہے (یہ جملہ میرا یاد رکھنا) کہ قران اگر کتاب قانون ہے تو یہی قران کتاب ہدایت بھی ہے۔ جب وہ قانون کی بات کرتا ہے۔ تو وہاں سمجھانے کا روبہ نہیں ہے۔ نماز پڑھو، مج کروہ زکوۃ دو۔ یہ سمجھانے کا روبہ نہیں ہے۔ یہ امر کا روبہ ہے اور جب سمجھاتا ہے تو وہ ہدایت کا روبہ ہے۔ ویکھوہم نے تمہارا نفع ونقصان تمہیں سمجھا دیا اب بیتمہاری مرضی ہے کہ اس بات کو تبول کرکے نفع کے راستے پر چلے جاؤیا اس بات کو تھکرا کرنقصان کو افتیار کرلو۔

امتحان ،اس لیے طاقتیں دیں امتحان لیا..... امتحان کس بات کا؟ کہ ہم نے حمہیں طاقتیں دیں۔ آئکھیں دیں، کان دیتے، ہونٹ دیتے، بازو دیتے، پیروں کو چلنے کی سکت دی، تہمیں عقل دی ہتہمیں جذبے دیئے اور ان سب ہے تم کام کر رہے ہو اور اب جھے دیکھنا ہے کہ تم میری مرضی کے مطابق کر رہے ہویا میری مرضی کے خلاف کر رہے ہو۔

تو مالک اتنا بتلا دے کہ تیری مرضی لیس کس ہے؟ کہا: یہی تو کہا کہ جب تک رسول نہ آجا کیں ہم عذاب نہیں نازل کرتے۔

تو رسول ہے ہماری مرضی کا نمائندہ۔ اب جو کے تہمیں اے قبول کرتا ہے۔ و ماکنا معذبین حتیٰ نبعث رسولا۔ ..... نبعث ہم رسول کو اٹھاتے ہیں معاشرہ سے۔ ارسلنا۔ بھیج اس معاشرہ میں۔ رسول یا اٹھایا جاتا ہے یا بھیجا جاتا ہے۔ پورے قران

میں اللہ نے اپنے رسولوں کے لیے دولفظ استعال کیے۔

ولقد بعثنا فی کل امدِّ رسولاً ہم نے ہرقوم میں رسول کو اٹھایا۔ (کمل آیت ۳۲) ''بعث'' بعثت کے معنی اٹھانا۔

لقد ارسلنا رسولنا ہترا۔ہم نے ہرتوم میں رسول بھیج۔

تو یا بھیجے جاتے ہیں یا اٹھائے جاتے ہیں۔ پورے قران میں یہ نہیں ہے۔ کہ ہم نے رسول کو بنایا۔ تو دہاں ہے بھیجا جا تا ہے یہاں بنتا نہیں ہے۔

فرماتا ہے: ہم رسول کو اٹھاتے ہیں، ہم رسول کو ہیجے ہیں۔

'' مرسل'' سجیج دالا اللد۔'' رسول'' جیجا ہوا۔ میں نے علم کلام کی ایک تقریر چھٹر وی ادر میں تم سے پہلے دن سے کہدر ہاتھا کہ اگر بھی بات مشکل ہوجائے تو اسے ذرا توجہ

ے سٹا کرو، اس لیے کہ میں اگر مشکل با تنی تم سے نہ کبوں تو کس سے جا کر کبوں۔

اچھا''رسول'' بھیجا ہوا۔ تو کیا ایسا رسول ہے کہ بند لفافہ تہمیں لاکر دے دے گا اور تم اسے پڑھو کے کہ لکھا کیا ہے! ..... تو خط نہیں لایا زبانی پیغام لایا ہے۔ اب ایسا تو ہو جس پر پیغام بھینے والے کو پورا اعتبار ہو۔ تو پیغام بھینے والا اینے رسول پر پورا اعتبار کرے

اورآپ کہیں...

میں نے" آپ کہیں" پر جملہ چھوڑ دیا ..... کیا" کہیں" آ کے بیان کروں گا۔

تو تھیجنے دالے کو پورا اعتبار ہے کہ جو پیغام میں نے دیا ہے وہ پوری طرح سمجھ رہا ہے۔ تو سمجھنے کی حد تک تو ہات آگئی لیکن اگر صحیح نہ پہنچایا، بھول گیا۔ پھر کیا ہوگا؟ ..... نہیں فقط اس کی عقل پر اعتبار نہیں ہے اس کے حافظے پر بھی اعتبار ہے۔

اچھا اسے پیغام تو یاد ہے لیکن زبان پر کنٹرول نہ ہوا، اور وہ پیغام کو سیح طریقے ہے پہنچا نہ سکے؟ پھر کیا ہوگا؟.....تو کہا: نہیں اس کے بیان پر بھی اعتبار ہے۔

تو اللد تو قدم قدم پررسولوں پر اعتبار کرتا جائے اور آپ کو ایک مرحلے پر بھی اعتبار یہو!

انقد کورسول پر پورا اعتبار ہے، اس کی زبان پر اعتبار ہے۔ اپنے اپ دور میں ہر
نی بوری انسانیت کے لیے آیا ہے نا! اور ہدایت کی بات کی؟ .....عقل انسانی کی ..... وہ
جو میرائی عقل تمہارے پاس ہے۔ کل بیان کرچکا کہ اس عقل کی ہدایت کرتی ہے تو جو
آ رہا ہے وہ اپنے زمانے کے سارے انسانوں کی عقل سے بلند نہ ہو تو ہدایت کر نہیں
سکتا۔

نوجوانوں سے مخاطب ہوں۔ کہ جو ہاتیں میں بیان کر رہا ہوں وہ عقل کی باتیں بیں نا! اب آگرتم اُٹھ کر کھڑے ہوجاد اور کہو کہ صاحب کیا بے عقل کی باتیں کر رہے بیں۔ تو جھے کتنا صدمہ ہوگا۔ تو رسول آتا ہے عقلِ انسانی کی ہدایت کے لیے۔ آگر اُمتی عقلِ رسول پر اعتراض کروے؟

تو ہررسول کو اپنے دور کی سطح ذہنی سے بلند ہونا جا ہے۔ میرا نبی آخری ہے اور قیامت تک کا رسول ہے تو قیامت تک جتنی بھی عقلیں آئیں گی ان سب سے اس کی عقل کو بلند ہونا ہے۔

دیجھواس معاشرے میں انسان جب آتا ہے تو بھین میں والدین سے اثر قبول کرتا ہے۔ نوجوان ہوا، اسکول میں گیا اپنے استادوں سے اثر قبول کیا اور اب جب فارغ التحصیل ہوکر معاشرہ میں آیا تو شعوری یا لاشعوری طور پر معاشرہ سے اثر قبول کرتا

| مجلس ششم                 | -( AI )-                                                                 | یراث مثل اور و کی البی                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ول کرے گا۔               | ں کرے گا۔ برا معاشرہ ہو برائی قب                                         | ہے۔ اچھا معاشرہ ہو،اچھائی قبول                            |
| ¥ .                      | C کی بات کررہا ہوں۔ بچین ۔                                               |                                                           |
| <b>A</b>                 | ور پرمعاشرہ ہے اثر قبول کرتا ہے<br>'''۔''                                | •                                                         |
| i                        | ر اگرتم کوئٹہ میں ہوتو کوئٹہ ہے ا <sup>ہ</sup><br>م                      |                                                           |
| ¥                        | مجھ جیما ہے تو مکہ میں رہتے ہو<br>) جواب ہے کہ گھر ایسا ملا جہاں :       |                                                           |
| 10 0230 00g02            |                                                                          | یوں بیں یوں نزما؛ تو ایک بو<br>تھیں۔اب ابوطالبؓ کے گھر کی |
| ) برائیوں کا گزرنہیں تھا | نے اس گھر میں تربیت یائی جہار                                            |                                                           |
| 1                        | و کہ وہ امّت ہے جو معاشرہ سے ا                                           |                                                           |
| ار نہیں لیا کرتا۔ رسول   | مدھار دے۔ رسول معاشرہ ہے                                                 | •                                                         |
| ے اور                    |                                                                          | بھیجا جا تا ہے معاشرہ کو بنانے کے<br>** کے سیار شہ        |
| 4                        | وطالبٌّ <i>ے گھر</i> کی فضیات حلق ۔<br>لیے کہا تھا کہ'' اگر ہم جیسے ہیں. | *                                                         |
| I                        | یے کہا کا کہ آگر ہم بیتے ہیں۔<br>جیبا ہے تو تتیجہ ہے تربیتِ الوط         |                                                           |
| T .                      | .یہ ہے رہیں ہے۔<br>روار بھی ای نے بنا کر بھیجا ہے                        | · ·                                                       |
|                          | ·                                                                        | يت: فقد لبثت فيكم عمراً                                   |
| میں اور ہوں۔اس میں       | رے درمیان گزار دی، تم اور ہو،                                            |                                                           |
| ر بر بر امهر جبلنر س     |                                                                          | بھی عقل سے کا منہیں لیتے۔<br>لود یہ اس میں                |
|                          | ) ہے مکہ ادر مدینے میں اور پردرڈ<br>مول کا پورا کردارتمہارے سامنے        |                                                           |
|                          | نوں 8 پورا کردار مہارے ساتھ<br>بے سامنے ہے تو کوئی عیب ہے؟               |                                                           |
| 1 1                      | کے حاصے ہے و ول یب ہے:<br>ول نہیں سوچتے کہ گھر میں پردرژ                 | •                                                         |
|                          | *****                                                                    | ****                                                      |

عرش پر پرورش پانے والا اور ہے۔

میں نے آج سے کئی برس پہلے تمہاری خدمت میں ایک جملہ عرض کیا تھا۔ اگر مجھی درمیان کلام میں کوئی بات آ جائے تو اسے نوٹ کیا کرو۔ میں نے بھی کسی موقع پر ہیہ کہا تھا

کہ قتم ہمیشہ بے عیب چیز کی کھائی جاتی ہے۔ اللہ نے سورہ حجر میں قتم کھائی ہے ''لعمُرک'' حبیب تیری پوری عمر کی قتم۔ اتن بے عیب ہے عمر رسول کہ اللہ نے اس کی

متم کھائی تو اللہ کی نظر میں رسول کی پوری زندگ بے عیب۔

کیا یہ کہا کہ جس وقت سے تم نبی ہوگئے اس وقت سے تسم! اچھا جب پورے بران ہوجاؤ اس وقت کی قسم! مچھا جب پورے بران ہوجاؤ اس وقت کی قسم! جب بوڑھے ہوجاؤ اس وقت کی قسم بیس المجھا بھی جس

وتت تم صحت مند بمواس وقت كي تتم، جب تم يمار بموجا وُ اس وتت كي تتم نبيس!

تو رسول بے عیب ہے۔ بچہ ہو جب بے عیب، جوان ہو جب بے عیب، بوڑھا ہو

جب بے عیب،صحت مند ہو جب بے عیب، مریض ہو جب بے عیب۔ تو اب جو کوئی میرے رسول گے تول دعمل میں عیب تلاش کرے تو وہ خود عیب دار ہے میرا رسول بے

عیب ہے۔

ماکنا معذبین حتیٰ نبعث وسولا۔ ہم بھی کی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتے پہلے رسول بھیج کر ہدایت کرتے ہیں پہلے بتاتے ہیں کہ زندگی کیسے گزارو۔ پہلے ہم رسول

پہے رون کی ترجہ بیک رہے ہیں گہ ہماری دی ہوئی طاقتوں کو کیسے استعمال کرو۔ زندگی کیسے ۔ بھیج کر شہیں یہ بتلاتے ہیں کہ ہماری دی ہوئی طاقتوں کو کیسے استعمال کرو۔ زندگی کیسے ۔ ۔

گزارواس ونیامیس۔

ہر انسان کا مسئلہ دوسرے انسان کے مسئلوں سے الگ ہے اور رسول آیا ہے مسئلوں کوحل کرنے کے لیے تو اگر ہر انسان کو نہ جانتا ہوتو مسئلہ حل کیسے کرے گا؟

زندگی بڑی جیب ہے۔تم اس معاشرے میں و مکھ لو۔ تنہاری زندگی جھوٹوں کے

ساتھ اور ہے۔ ساتھ والوں کے ساتھ اور ہے، بروں کے ساتھ اور ہے۔ والدین کے

ساتھ الگ زندگی ہے، بیوی کے ساتھ الگ زندگی ہے۔ گھر کے اندر الگ زندگی ہے، گھر

🕻 کے باہرالگ زندگی ہےاور ہرایک کی زندگی کا مئلہ علیحدہ ہے۔تو رسول وہ جو گھر میں بھی 🕯 و کھے، گھر کے باہر بھی ویکھے۔ تمہارے ماضی کو بھی حل کرے تمہارے متعقبل کو بھی حل

تو دقی الی پوری زندگی برمحط موگئ ۔ کھے بھی اس کے دائرے سے با مرنہیں گیا؟ تھم رسول کہو یا وحی اللی کہو پوری زندگی اس کے مطابق گزارنی ہے۔ تو اب کوئی شے تہاری وجی البی کے دائرے سے باہر نہیں ہے۔ اب رسول کے پاس جو بھی علم ہے وہ تمہاری پوری زندگی پر محیط ہے۔

تمہارا خیال ہے کدرسول (فقط)علم دین جانتا ہے علم دنیانہیں جانتا اور پروردگار كہتا ہے۔ ہم نے تمہارى بورى زندگى كے ليے جميجا ہے۔ ايك حديث سنو كے جو بدى معتر کتابوں میں تکھی ہوئی ہے۔

مدینے کے ایک راہتے ہے پیٹیبر گزر رہے تھے وہاں بھجور کا ایک باغ تھا اور کھجور کے پیوند کا ایک مخصوص طریقہ ہے وہ لوگ ز تھجور ادر مادہ تھجورکو پیوند کر رہے تھے۔ یہ روایت منہیں ہدیہ کرر ہا ہوں اس تمہید کے ساتھ کہ زندگی کا کوئی گوشہ ایسانہیں ہے جس پر ر سول کا تھم موجود نہ ہو(یہ قران کی روشنی میں گفتگو ہوئی ہے اور اب حدیث) وہ لوگ تھجور کا پیوند کررے تھے۔

رسول گزرے اور کہا: وقت کیوں برباد کر رہے ہو۔ اس کو ایسا کرلو۔ اب کیونک رسول کا تھم ہے انہوں نے ایہا ہی کیا اور سناری قصل غارت ہوگئی.... آئے یا رسول الله وہ جو آپ نے طریقہ بتلایا تھا ہم نے اس طریقہ پر کام کیا قصل برباد ہوگئ۔ رسول کہنے گے: انتم اعلموا بامورِ دنیا کم.

بھی میں تو دین بتلانے کے لیے آیا ہوں اپنی دنیا کے معاملات کوتم بہتر سجھتے

اب میں اللّٰہ کی مانوں یا حجوثے راوپوں کی مانوں؟

نبی کی طرف سے جملہ منسوب کیا گیا کہتم اپنی دنیا کے امور کو مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ تو ان راویوں نے دین کو دنیا سے الگ کیا، دنیا کو دین سے الگ کیا۔

اس حدیث کے ذریعے راویوں نے ،علاء نے دین کو دنیا سے الگ کیا، دنیا کو دین

ے الگ کیا۔ اب امور دین رسول ہتلائے گا، امور دنیاتم خود طے کرو گے۔اب میں ان

ملاؤں سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر دین الگ ہے دنیا الگ ہے تو سیاست آج کیسے دین میں

شامل ہوگئ؟

رسول دین میں بھی عالم ہے، رسول دنیا میں بھی عالم ہے اس لیے کہ قران کی نگاہ

میں دین و دنیا میں فرق نہیں ہے۔ دنیا جو مقصدِ زندگی بن جائے وہ حرام ہے۔ دنیا جو اوسیلہُ آخرت ہو واجب بھی ہے، جائز بھی ہے .....تو رسول دین بھی بتلائے گا اور دنیا بھی

وسیلہ اسرے ہو داہب ک ہے، جاس ک ہے ....ور مول دین کی معام کا اور دیا گا متلائے گا اور قیامت تک آنے والے انسان میرے رسول کی امت میں ہیں تو قیامت

تک جتنے بھی مسلے ہوں گے رسول ان کاحل دے گیا۔مسلے پیدا ہوں گے بعد ہیں،حل

ملے دیا۔ تو یا رسول اللہ آپ کو کیسے پند چل گیا کہ کل کیا ہونے والا ہے؟ بھئ اگر غیب

( کاعلم) نه ہوتو پہۃ کیسے چلے؟

کچھ ہیں جو بیہ کہہ کراٹھ رہے ہیں کہ رسول غیب نہیں جانتا تھا۔

غيب ك معنى جانعة بود مس. بورا ماضى غيب-اس وقت جوتم بينه بوري من شهود "

ہے اور ابھی ایک گھنٹے پہلے جوتم یہاں آئے تھے وہ غیب میں گیا اور اب

نہیں ہوگا۔ کل اس ونت تم اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اب وہ کل دوبارہ نہیں آئے گا

وہ غیب میں گیا۔ اور سات محرم کا کل وہ اس وتت نہیں ہے وہ اس ونت غیب میں ہے۔ تو

چیزیں غیب سے آتی ہیں شہود منتی ہیں غیب میں چلی جاتی ہیں۔ کتنا آسان کیا ہے میں

نے غیب کے فلفے کو۔

اچھا تو تمہارا بورا ماضی غیب ہے۔تمہارا بوراستقبل غیب ہے۔ کہدرہے ہیں کہ رسول کوعلم غیب نہیں تھا۔ ماضی کی بات کررہے ہیں نا جوعلم غیب میں ہے تو آپ کواس اور کہدرہے ہیں رسول عالم الغیب نہیں تھا۔ عجیب بات ہے نا!

ای لیے رسول نے کہا: نحن معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدرِ عقو لھم۔رسول جو کے گا وہ وتی الہی ہوگی اور تم جوسنو کے وہ اپنی میراث عقل کی بنیاد پر

ہوگا۔ تو رسول اکرم نے ارشاد فرمایا: ہم نبیول پر واجب ہے، ہم نبیوں کو مبعوث کیا ہے

اللہ نے اس امر پر کہ ہم لوگوں کے معیار عقل کے مطابق گفتگو کریں۔ یعنی ہرانسان ہے

میرا مخدّاس کی عقل کے مطابق بات کرے گا۔ تو بھئی کتنی عقلیں ہیں؟ . .... تو جتنی عقلیں

اتی نگاہ محمر کی ....ای کا نام تو غیب ہے۔

میں نے برسوں پہلے اس مغبر سے ایک واقعہ بیان کیا تھا۔ اتنا پہلے کہ وہ بہت بچہ 'ہوگا جو بیبال اب بڑا ہے اور بیٹھ کرمجلس من رہا ہے۔

علیٰ کے دربار میں دو آ دی آئے ایک نے کہا: میں آ قا ہوں یہ میرا غلام ہے مانتا

نہیں ہے کہا: تُو کی کہتا ہے؟ ....اس نے کہا: میں آقا ہوں سے غلام ہے۔ مانتانہیں ہے۔

اچھاعلیٰ کے پاس تو بعد میں آئے اس سے پہلے کہیں اور گئے ہوں گے۔تو کہا گیا

کہ حلّا لیِ مشکلات کے پاس جاؤ۔ کہا: کوئی گواہ؟.... کہا: گواہ کوئی نہیں۔ واقعاً گواہ نہیں ہے اور قاضی نے گھبرا کے پانی جیج دیا تھا۔

جب گواہ نہ ہو اور برابر کے دو دعویدار کھڑے ہوں تو کیسے فیصلہ ہو کہ کون آ قا

کون غلام؟ علی نے کہا : مسجد کی دیوار میں سوراخ کرو۔ سوراخ ہوا دونول سے کہا: اپنی

گردنیں ڈالو۔ دونوں نے گردنیں ڈال دیں۔عنی باتوں میں مشغول ہوگئے۔ جب دریا

موگئ تو اچا تک قنمر کو آ داز دی۔

قعمر نے کہا: یا امیر المومنین کیا تھم ہے؟....

کہا: غلام کی گرون کاٹ دے۔

وہ جو غلام تھا اس نے گھبرا کے گرون تھینج کی اور جو آتا تھا وہ گردن ڈالے کھڑا

ورہا۔ کچھ دن پہلے میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ اگر پھ نہ بیطے کہ آتا کون ہے خلام کون ہے تو تلوارے فیصلہ کر والو۔ جوتلوار کے مقابلہ پر رک جائے وہ آ قا ہے جو ہث جائے وہ غلام

اب میں پھر ایک سوال کر رہا ہوں۔ کہ جب کوئی گواہ نہیں ہے تو غلام کوخطرہ کیا ب؟ كه كيم ينه حيل كاكه غلام كون بي قاكون بي .... غلام تفا مرجا تناتها كه يس آيا موں علی کے سامنے اور علی ہے عالم الغیب۔

ميرا رسول ببلا عالم الغيب اور اس كاشا كروعلى وه بھى عالم الغيب- ايسے مول تو رسول کے ساتھی کہلائیں۔ یہ تیسرا روز ہے کہ میں لفظ''مع'' پر بات کرر ما ہوں۔مع کے

محمد رسول الله والذين معد محمدً الله كرسول بين ادر يجهلوك بين جومحمدً کے ساتھ ہیں تو ساتھی جا ہے محد کو مگر الیا ساتھی کہ اگر محد معصوم تو ساتھی بھی معصوم۔

''مع'' کے معنی ساتھ، معیت کے معنی ساتھ ہونا۔ میں نے آیات بھی تمہارے سامنے پیش کیس ان کا تر جمہ بھی اور ان کی تشریح بھی کہ محمد رسول اللہ کے ساتھ کچھ لوگ

یہ جملہ میں تنہارے لیے خصوصیت سے مدید کررہا ہوں تم میرے ساتھ ہو کہ میں جو کہتا جار ہا ہوں اے سجھتے جارہے ہو۔لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں اس لیے کہ میں نے جوابھی تک کہانہیں ہے وہ تم تک نہیں پہنچا۔

اچھا کوئی مخض پریشانی میں مبتلا ہے، دوست نے کہا: مت گھبراؤ میں تمہارے

تو وہ پریشانی میں اس کے ساتھ ہے۔لیکن وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے۔تو ساتھ مونا بيدمعيت اكبري ہے۔ اب ميں ايك آيت كا ايك لكزا يردهول گا۔ ان اللَّه مع الذين اتقوا۔ الله تنقين كے ساتھ ہے۔

یعنی جہاں جہاں متقین ہیں وہاں وہاں اللہ نے۔لیکن جہاں جہاں اللہ ہے وہاں وہاں متقین نہیں ہیں۔تو سرمعیت اکہری ہے..... اللہ متقین کے ساتھ ہے،متقین اللہ کے ساتھ نہیں ہیں، اب مجھے حدیث میں نظر آیا۔

الحق مع على و على مع الحق ..... حَنَّ عَلَىٰ كَ سَاتُه ہِ اور عَلَىٰ حَقَّ كَ سَاتُه ہِ اور عَلَىٰ حَقَّ كَ سَاتُه ہے۔

تو جہاں جہاں علی وہاں وہاں حق اور جہاں جہاں حق وہاں وہاں علیہ ۔ یہ دہری معیت ذہن میں رکھنا۔

کتنے اختلاف میں مسلکوں میں ..... اچھااختلاف مسلک جو ہے وہ وسعت علم کی نشانی ہے اور بیشریفانہ اختلاف ہے کہ میں کسی طریقے سے نماز پڑھوں ، آپ کسی طریقے سے نماز پڑھیں۔کوئی کسی وقت روز ہ کھولے ،کوئی کسی اور وقت روز ہ کھولے۔

بیشریفانہ مسلک کے اختلاف میں اور آج تک یہ طے نہ ہوسکا کہ تن کس کے ساتھ ہے۔ اس لیے طے نبیں ہوا کہ بھول گئے کہ رسول کہد گئے تھے کہ حق علیٰ کے ساتھ ہے۔

اگر فرمان رسول یاد ہوتا کہ حق علی کے ساتھ ہے تو جھٹرا ہی نہ ہوتا۔ اب ایک جسلے سے آگے جارہا ہوں۔ حسین ابن علی منزل تعلید میں ہیں۔ ایک منزل ہے۔ مکہ اور کر بلا کے درمیان۔ ظہر کے بعد حسین غنودگی کے عالم میں گئے کوئی خواب دیکھا اور اضفے کے بعد کہا: انا للّٰہ وانا الیہ راجعون۔

ا كبر قريب تفي كها: بابا كيا موا-

کہا: بیٹے میں نے ایک خواب و یکھا ہے کہ قافلہ ہمارا جارہا ہے اور کوئی منادی میہ معدا وے رہا ہے کہ بیدلوگ اپنی موت کی جانب جارہے ہیں۔ میں کا مدین کے مدید میں مدین

تو اکبر نے کہا: کیا ہم حق پرنہیں ہیں؟ .....

كها: بينا كيون نبيل \_ الرجم حق برنبيس بين توكون هي؟

کہا: بابا پھر ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ موت ہم پر آجائے یا ہم موت پر جا پڑیں۔ ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ برسوں حسین عشاء کی نماز کے بعد اپنے نانا کی قبر مطہر پر جاتے اور کہتے: نانا آپ کے بعد ہمارا کوئی نہیں رہا۔ آپ کے بعد ہمارا کوئی سہارانہیں۔

ایک روز جو حسین گئے تو نانا کوسلام کرنے کے بعد حسین کی زبان سے ایک جیب جملہ نکلا۔ کہنے لگے: نانا! آپ کو دیکھنے کو بڑا جی چاہ رہا ہے۔ بڑی خواہش ہے کہ بیں آپ کی زیارت کروں۔

سے کہد کر حسین عالم خواب میں گئے۔ نانا کو دیکھا کہا: حسین مت گھراؤ میں نے یے اللہ سے دعاکی ہے کہ اللہ تمہیں ایک الیا بیٹا دے جومیری شبیہ ہو۔

اس خواب کے بعد اکبر پیدا ہوئے۔ان کی ماں کا نام معلوم ہے؟ .....ام کیلی ....

ا چھا حسینؑ کی اولادیں اکبڑ کے علاوہ بھی ہیں لیکن بیہ اکبڑ ام کیلیٰ کا اکلونا بیٹا تھا۔ ایک ون حضرت ام کیلیٰ حسینؑ ہے کہنے لگیں کہ کیا اس دنیا میں مجھ سے افضل کوئی عورت

ے? ..... بے زوجہ اور شوہر کی گفتگو ہے اسے کنیز نے quote کیا ہے۔

کہا: بردا ناز کررہی ہو کہتم فاطمہ زہراً کی بہو ہو۔

کہا: وہ تو ہوں لیکن میرے علاوہ بھی تو فاطمہ زہرا کی بہویں ہیں۔

کہا: اچھاعلیؓ ورسول کی قرابت پہناز کر رہی ہو۔

كها: اور بهوي بمحى توعلى ورسول كى قرابت واربي

و امام حسین نے پریشان ہوکر کیل کو دیکھا اور کہا: جب تم فاطمہ زہراً کی بہو

ہونے پر ناز نہیں کررہی ہوتو تمہارا ناز ہے کیا؟

کہا: میہ بتلاؤ کہ دنیا کی ساری عورتوں میں کسی کے پاس اکبڑ جیسا میٹا ہے؟

عاشور کے دن، انصار گئے، اقرباء گئے، بنی ہاشم گئے، ایک منزل آئی۔ اکبڑ آئے

اینے باپ کی خدمت میں اور کہا: بابا ایک سوال پوچھاہے۔

كها: بيني پوچھو۔

کہا: بابا! اگر کسی انسان کوسوسال کی عمر مل جائے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟

کیا: موست۔

کہا: بابا! دوسرا سوال اگر کسی انسان کو ہزار سال کی عمر طل جائے اس کے بعد کیا ہوگا۔ کہا: پھر موت۔

اس کے بعد حسین نے غور ہے اکبر کو دیکھا اور کہا: اکبر میں تمہارے سوال کا مطلب سمجھ گیا۔ اجازت ما تکنے آئے ہوتا! جاؤ اکبر میں نے تمہیں اجازت دی۔ لیکن مہاری چھوپھی نے تمہیں پالا ہے۔ ان سے بھی اجازت لے لو۔ اپنی مال سے رخصت اس ب

بھی دیکھو میں مقل پڑھ کر بولنے کا عادی ہوں۔عون و محمد گئے، قاسم گئے۔ عباس کے بھائی گئے،غباس گئے .... یہ بی ہاشم کے لوگ ہیں نا! کسی سے حسین نے نہیں۔ کہا کہ جاؤ خیمے میں بیبیوں سے رخصت لے کر آؤ۔سوائے اکبڑ کے۔

عبائ خود گئے ہیں، قاسم اپنی مال کے پاس خود گئے ہیں۔ عون و محمد شنرادی از بینٹ کے بلانے پر گئے ہیں۔ مداکیا ہے اکبر جے حسین نے حکم دیا ہے کہ جاؤائی مال اور اپنی چھوپھی سے اجازت لے لو ..... اکبر خیمے میں آئے کوئی تفصیلات نہیں مائیں سوائے اس کے کہ ساری بیمیال گیر کر کھڑی ہوگئیں۔ اپنے بال کھولے اور کہا:

اللّٰ ہے او حم غریتنا۔ اے اللہ ہماری غربت پر رحم کر۔

000110700.9

# مجلسهفتم

#### دينوالله التخبير التعييد

مَنِ الْهُتَلَاى فَانَّمَا يَهُتَا فَالْنَفْسَةُ وَمَنْ ضَلَّ فَانَمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَرْبُ وَالْمَدَةُ وَقَرْدَ أُخْلَى لَمُ وَلَا تَرْبُ وَالْمَدَةُ وَذَرَ أُخْلَى لَمُ وَلَا الْمَكُنَّا مُعَنَّا رَسُولًا ﴿ وَإِذَا مَا كُنَّا مُنْ اللَّهُ وَلَا فَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَا مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

عزیزانِ گرامی! ''میراثِ عقل اور دحی الہی'' کے عنوان سے ہمارا سلسلہ گفتگو اپنے ساتویں مرحلے میں داخل ہوا۔ پروردگار نے انسانیت کو اس کا نفع اور نقصان مجھاتے ہوئے بیدارشادفر مایا کہ من اہتدی فائما یہتدی لیفسہ

وے اور ایت یاجائے تو اس کا فائدہ اس مدایت یاجائے والے کو پینچے گا۔

ومن ضل فانما يصل عليها. اور جو گمراه موجائے اس كا نقصان صرف كمراه كو

بی ہوگا۔

وللتنزروازرۃ وزرا اخریٰ۔کوئی بوجھ اٹھانے دالا دوسرے کے بوجھکونہیں اٹھائےگا۔

وما كنا معذبين حتىٰ نبعث رسولا. اور بم ال وقت تك عذاب تأزل تبيل

کرتے جب تک کداس امت میں رسول نہ بھیج ویں۔

واذا اد دنا ان نھلک قریۃ اگر ہم یہ چاہیں کہ کی توم کو ہلاک کر دیں تو ہمارے کہلاک کرنے کا طریقہ میہ ہے کہ "امونا متو فیھا" ہم اس قوم کے صاحبان حیثیت کو نیکی کا حکم دیتے ہیں۔

ففسقوا فیها. اوروه جارے تھم کے رقبل پرفتق و فجور کرتے ہیں۔

فعحق علیھا القول۔ جہاں ہمارے تھم کے مقالبے پر نا فرمانی آ جائے وہاں ہمارا قول طے ہوجاتا ہے۔

فلدمونها تدميرا- اورجم ال قوم كوتباه وبربا وكردية بيل-

ان آیات میں پروردگار عالم نے ایک بنیادی اصول دیا۔ اللہ جب تک رسول نہ بھیج عذاب نازل نہیں کرتا۔ می<sup>عظی</sup> قاعدہ ہے۔ اگرتم استاد ہوتو پہلے تم اپ شاگرد کو اچھا اور براسمجھاؤ گے۔ میہ اچھا ہے کرو۔ میہ برا ہے نہ کرو۔ سمجھانے کے بعد اگر وہ برا کرے پھرتم اسے سزا دو گے۔ یہاں وہی قاعدہ بیان ہوا ہے۔ کہ پہلے ہم اچھا اور برا ہتلا کیں گے اوراگر برے برعمل کرد گے تو سزا ویں گے۔

''اصولِ حق'' ہمارے اسلامی تعزیر کا ایک اہم باب ہے اور اس میں ایک اصطلاح استعال ہوئی ہے ''قبع عتاب ملا بیان'' برائی بیان کیے بغیر سزا وے دینا فہیج ہے۔ پہلے برائی بیان کرو پھر سزا وو۔

اللہ پر واجب ہے کہ اچھائیاں بتلائے اور برائیاں بتلائے۔ برائیاں بتلائے بغیر نہ سزا دے سکتا ہے اور نہ اچھائیاں بتلائے بغیر جزا وے سکتا ہے۔ تو پروروگار تو آیا نہیں بتلانے کے لیے اب ہمیں اچھائیاں اور برائیاں کون بتلائے؟.....

کہا: میرے نظام ہدایت پر نظر رکھو۔ تو اب اگر رسول کہددے کہ اچھا ہے تو اچھا ہے اور اگر رسول کہد دے کہ برا ہے تو برا ہے۔ کیوں کہ رسول بھیج گئے اچھائیاں اور برائیاں بتلانے کے لیے۔ اگر رسول دنیا میں آنے کے بعد اچھے کو برا بتلا دیں اور برے

كواجيما بتلادي تو بوگا كيا؟

ایک سوال ہے ابتہہیں الٹا لگے یا سیدھا لگے۔

کہا: نہیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ کہ وہ اچھے کو برا بٹلائے اور برے کو اچھا

نلائے۔

میں نے کہا: کیے ممکن نہیں ہے۔ کہا کہ وہ بھیج رہا ہے۔ اگرتم بناتے تو خطرہ تھا۔ کہا کمال کا لفظ استعال کہا ہے۔

اذا اردنا ان نهلک قریه ..... اردنا۔ جب ہم کسی قوم کی ہلاکت کا ارادہ کرتے ہیں تو ''اهرنا'' ۔..تو ہم حکم دیتے ہیں۔ تو حکم دیا محمدؓ نے ..... اللہ کہدر ہاہے ہم نے حکم دیا۔ اللہ محمدؓ کے اعمال کو اپنا حکم کہتا ہے۔

میں جیران ہوجاتا ہوں بھی بھی پروردگار کی اس محبت پر کہ کام کیا محمد نے اللہ نے کہا: میں خیران ہوجاتا ہوں بھی بھی پروردگار کی اس محبد نے اللہ کہدرہا ہے کہا: میں نے کیا۔اھو فاء نیکیاں بٹلائیں محمد نے مرائیاں بٹلائیں۔تو اب محمد کے عمل پر نگاہ رہے اگر کسی کو اٹھا لے آئیاں نے نہیں اٹھایا اللہ نے اٹھایا اور اگر کسی کو ہٹا و سے تو اس نے نہیں ہٹایا اللہ نے ہٹایا۔

اور یہ ایک رسول کی بات نہیں ہے جے بھی وہ جھیجے گا اس کے قول وعمل کی ذمہ داری قبول کرے گا۔''امر نا''۔موکی'' نے حکم دیا کہنا ہے ہم نے حکم دیا۔

عيلً ن حكم وباكبتاب بم ن حكم ويا-

ہم تھکم دیتے ہیں اتنا اعتبار ہے اللہ کو اپنے بیسیجے ہوئے رسول پر۔ای اعتبار کا نام تصمیت'' ہے۔

'' عصمت'' عطیہ الٰہی ہے۔مشکل ترین مسائل ہیں جنہیں آ سان ترین لفظوں میں تمہاری خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرر ما ہوں۔

تو'' عصمت'' عطيه الهي ہے۔ تم اگر اپنے آپ كو گناہ ہے محفوظ ركھوتو تم محفوظ ہو

معصوم نہیں ہو۔'' عصمت'' الله کا gift ہے،'' عصمت''اللہ کا انعام ہے،'' عصمت'' الله کا تحفہ ہے،'' عصمت'' الله کا ہدیہ ہے۔ اگرتم نے خود کسب کیا ہے تو فخر کرو، اگر انعام ملے تو شکر کرو۔ تو '' عصمت'' مقامِ فخر نہیں ہے مقامِ شکر ہے۔ مقام تواضع ہے، مقام فروتی ہے۔ یہی تو ہوا کہ جب تھم دیا کہ سجدہ کرو۔ تو جومعصوم تھے وہ جھک گئے، جو معصوم نہیں تھا وہ اکر گیا۔

اب تمہیں ہیے پوچھنے کاحق ہے کہ جناب بڑا تیر مارلیا، اے معصوم بنا دیا۔ اگر ہمیں بنا دیتا تو ہم بھی بن جاتے۔ (بیر مسائل وہ میں جو ذہن میں پیدا ہوتے رہتے ہیں اور گفتگو کا مطلب بیرہے کہ بیر مسائل حل ہوتے ہوئے چلیں)

اس کومعصوم کیوں بنایا ہمیں معصوم کیوں نہ بنایا بیسوال بہت دور جائے گا کہ اس کو جانور کیوں بنایا ہمیں انسان کیوں بنایا۔ دیکھو جانور کو جانور بنا دیا تو اسے یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ جمھے انسان کیوں نہیں بنایا اور انسان کوانسان بنادیا تو ہمیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ ہمیں فرشتہ کیوں نہیں بنایا۔ فرشتہ کو فرشتہ بنا دیا تو اسے بیدحق نہیں ہے کہنے کا کہ اسے جن کیوں نہیں بنایا اس لیے کہ قران اللہ کی یالیسی دے چکا ہے۔

سورہ بن اسرائیل آیت ۸۴ قل کل یعمل علے شاکلة۔

رسول کہہ دو کہ دنیا میں جو چیز بھی ہم نے بنائی ہے وہ اپنے مزاج اور صورت پر عمل کرتی ہے۔

تو جس سے جینا کام لینا تھا وییا بنایا۔تم القد کی تخلیق کو چلیج نہیں کر سکتے۔ جیسی صفتیں جس کو درکارتھیں ویسی صفتیں اس کو دیں۔صرف یہی نہیں تمہارے جسم میں طاقت کی ضرورت جہاں تھی وہاں رکھی۔ اگر آئھ پیشانی کے بجائے گھٹوں میں رکھ ویتا، اگر پاؤں سرکے اوپر اگا ویتا تو حشر کیا ہوتا۔ تو جس کی جہاں ضرورت ہے وہاں رکھا۔ اور جیسی ضرورت ہے دییا بنایا۔ یہی سب ہے۔ کہ رسولوں میں چھوٹے بھی آئے بڑے بھی

🖣 آئے کیکن کسی رسول نے پہنیں کہ ہمیں خاتم انٹیلین کیوں نہیں بنایا۔

مقامِ عصمت علم کلام کا بڑا اہم مسئلہ ہے اور میرے پاس اس سے زیادہ آ سان الفاظ نہیں ہیں۔

تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض (سورة بقره آيت ٢٥٣)

ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ انبہاء سے بلندرسول ، رسول سے بلند اولوالعزم ، اولوالعزم سے بلند خاتم النبیتن ۔ تو کسی چھوٹے نبی یا چھوٹے رسول نے بیہ نہیں کہا کہ مجھے خاتم النبیین کیوں نہ بنایا۔ اس لیے کہ وہ چھوٹا رسول اینے کو بھی بہیان

ر ہا تھا، محد کو بھی بہچان رہا تھا اور سمجھ رہا تھا میری منزل اور ہے، اِن کی منزل اور ہے۔ تو

کیوں کہ خود کو بھی پہچان رہا تھا، محمد کو بھی پہچان رہا تھا اس نے نہیں کہا کہ مجھے خاتم بنا

دے۔ تو جو نہ محمد کو پہچانے نہ اپنے کو پہچانے وہ اپنا جیسا کہددے تو اعتراض کیا ہے؟

روردگار نے جتنا جس کو اہل دیکھا اس صلاحیت کے مطابق اس کو منصب دے دیا۔ تو مالک اتنا تو معلوم ہوگیا کہ کچھ تو نے معصوم بنائے کیکن ہمیں کیے پید چلے کہ کون

معصوم ہے۔کون معصوم نہیں؟ .....

کہا: معلوم کرنے کی ضرورت نہیں، اصول دے دیا۔ جے ہم بھیجیں وہ معصوم۔ جے عہدہ دے دیا وہ معصوم۔ کچھا لیسے ہیں۔جنہیں عہدہ نہیں دیا فقط عصمت دی تو مالک کیسے پیتہ چلے کہ وہ کون ہیں؟.....

کہا: ان کے لیے الگ سے دحی اتاریں گے۔

یا مریم ان الله اصطفک و طهرک واصطفاک علے نسآءِ العلمین۔ (سورهَ آلِعران آیت ۳۲)

مريم مم في تحقي طامر بناياتو جهال طبارت آجائ ومال عصمت بـ

اچھا تو نبیوں کی عصمت کی دلیل کیا ہے؟ ..... کہا کوئی ضرورت نہیں دلیل کی۔ جسے القد عہدے وے وہ معصوم ہے۔ اچھا ما لک ہم نے تو یہ سنا ہے کہ تو کچھ لوگوں کومعصوم

بناتا ہے بغیر عہدے کے۔

کہا: ہاں ایسے معصوموں کو دحی الہی میں تلاش کرو۔

يا مريم ان الله اصطفك وطهرك -مريم بم في تهبيل ظاهر قرار ديا-

ایک لفظ ہے تر آن میں'' طھو ک''، ساری دنیا کامسلمان کہنا ہے مریم معصومہ، ادر فاطمہ کے لیے دولفظ آئے۔

وطھر کم تطھیوا۔ اب عجیب بات ہے جسے عہدہ نہیں دیا اس کی عصمت کا کمال ن ۔

(بڑی نازک بات کہنے جا رہا ہول اور اس منبر سے نہ کہوں تو کہاں کہوں اور تم سے نہ کہوں تو کس سے جاکر کہوں؟) تو نبی آئے معصوم، اور مریم بھی معصوم، سیدۃ بھی معصوم۔

عیب بات ہے نا! سیدہ کی عصمت کا اعلان کرتا ہے قران میں، مریم کی عصمت کا اعلان کرتا ہے قران میں۔ آ دم معصوم۔ ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو آ دم کو ضرورت نہیں تھی کہ ان کے لیے عصمت کا لفظ آئے۔اب خطرناک بات یہ ہے کہ آ دم تو عہدہ کے اعتبار ہے معصوم ہیں ان کے لیے ایسی آ بیتی موجود ہیں جن سے ان کے لیے خلاف عصمت ثابت ہوتا ہے۔اب آ بیتی ساؤل۔

فنسيّ ولم نجدله عزمًا (سورة طرآيت ١١٥)

آ دم این عبد کو بھول گیا۔ وہ بھل کھانے والاعبدر دیکھوییں آیت کا ترجمہ کررہا جوں۔ آوم "اسپنے عبد کو بھول گیا اور ہم نے آوم میں عزم نہیں دیکھا۔

ویکھو بھیجا ہے اللہ نے، ہے معصوم، اس بیر اعتراض کر رہا ہے اللہ اشارہ ہور ہا

ب كه خلاف عصمت (كام) جوار دوسرے مقام بركها:

وعصیٰ آدم ربه فغویٰ (سوهٔ طرآیت ۱۲۱)

(میری زبان جل جائے میں کیا ترجمہ کروں) آومؓ نے اپنے رب کے تھم کونظر انداز کیا۔''فعومے'' وہ اپنے راہتے سے ہٹ گیا۔ تو جن کی عصمت سے کوئی کا منہیں اینا تھ ان کی عصمت تو کھول کر قران میں لکھ دی۔ مریخ کی اور سیدہ کی ۔اور چن کی عصمت سے کام لینا ہے ان کی عصمت پر اعتراض کر رہا ہے...

کہا: یہی تو '' میراث عقل'' ہے کہ وحی اللی میں ایسے اعتراض رکھوں گا کہ تمہاری

عقل کا امتحان ہوجائے کہ جب نبی معصوم ہے تو ان جملوں کا مطلب کیا ہے۔ اگرتم نے وہ معنی نکالے جو ہم بیان کر رہے ہیں تو تم ہمارے مطلب کو بچھ گئے اور اگرتم نے وہ معنی

نکالے جو خلاف شان نبوت ہیں تو یہ نہ جھنا کہ تم نے فقط کا رنبوت کا اٹکار کیا۔ اگر نبوت

پہ شک کروٹو نبی پرشک ہے۔

آ دم ی کے لیے جو لفظ استعال کیے ہیں ان کے معنی عصمت کی روشی میں تلاش کرو۔ بیہ ہے مقامِ تاویل، بیہ ہے مقامِ تفییر، آیات متنابہ بھی ہیں، آیات محکم بھی ہیں۔ محکم سب سجھتے ہیں، متنابہ میں تاویل کی ضرورت ہے۔ تاویل کے معنی .....معنی کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو اللہ یجی عاہ رہا تھا کہ'' میرامشِ عقل وہی الٰہی'' میں صرف ہو۔ اب میں یو چھنا عاہ رہا ہوں کہ اللہ نے اعلان کیا گیا۔

اني جَاعل في المارض خليفه بين زمين بيخليفه بنا كرسيج والا مول-

تو آ دم سے پہلے announcement کیا ہے کہ میں اے خلیفہ بناؤل گا۔ تو

اب جو آ دمٌ زمین پر جمیح گئے تو سزامیں جمیع گئے یا خلیفہ بنا کر جمیع گئے؟..... دیکھو بڑا

اعتراض ہے اور بردا شور ہے تغییروں میں کہ آ دمؓ سے چوک ہوگی کھل کھالیا اور اس کی سزامیں زمین پر بھیج دیئے گئے۔ بہت کہا گیا۔ لیکن میں تم سے تمہارے وجدان وعقل وفہم

كوائيل كرتا مول كدكيا سزامين بيج كع؟ بحتى بنانے سے پہلے كهدديا كيا تھا۔

اني جاعل في المارض خليفه - بين زمين پرخليقه بنائے والا بمول ــ

تو اس خلیفہ کو بنا کر بھیج دیا تو سزا میں تو نہیں بھیجا۔ بید کا کنات کا پہلا خلیفہ ہے اور

الله نے کہا: اسے بنا کے زمین پر جیجوں گا۔ بنایا بھی بھیج بھی دیا۔ تو پہلے خلیفہ میں غلطی کا

جواز اس لیے نکالا گیا کہ بعد والے خلیفاؤں کی جان بخشی ہو سکے۔ پہلے خلیفہ میں غلطی

اس لیے نکالی گئی کہ آنے والے خلفاء کے لیے جواز بن جائے۔ میں تو ہے سجھتا ہوں (چاہےتم مانو یا نہ مانو) کہ میرے نبگ کوان پڑھاس لیے کہا گیا کہان پڑھوں کے منبر پر آنے کا جواز بن حائے۔

عنوانات جو ہوتے ہیں انہیں مسلسل نو دس مجلسوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور واگر

انہیں جمع کرونو مسلسل ایک خطر فکر ہے۔ مسلسل استدلال، ایک مکمل تھیس، پہلی تقریر سے لے کے آخری تقریر تک اور علم کلام کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں پڑھ لوتم

پر بہت سے رازمنکشف ہوجا کیں گے۔

تو رسول آئے۔ رسولوں کے دو کام۔ تنزیل اور تاویل۔ اللہ سے دجی لے اور

بندوں تک پہنچائے یہ تنزیل ہے اور معنی بتلائے وحی کے سہتاویل ہے۔ جب اُتر رہا ہے تو اسے منوانا ہے۔ تنزیل منوائی جاتی ہے تاویل بتلائی جاتی ہے۔

جنب الررہ ہے واسے موانا ہے۔ سریں موان جان ہے ماویل بھلاں جان ہے۔ تنزیل کو منوانا ہے مشرکین سے اور تاویل کو منوانا ہے مسلمین سے میرے نبی نے کہا (متند کتابوں میں دیکھو)

ياعلى انت تقاتل على التاويل كما قاتلت على التنزيل

علی میری ساری جنگیں تنزیل پر ہوئیں، تیری ساری جنگی تاویل پر ہوں گی۔تم سے بہتر میرے نبی کے اس جیلے کو کون سمجھے گا۔

سب نے لکھا اگر بھی ضرورت ہو حوالوں کی تو میرے پاس آ جاتا اپنی لاہرری

ے کتابیں دکھلاؤں گا۔ یا علی انت تقاتل علی التاویل کما قاتلت علی

التنویل علی میں نے جنگیں لڑی ہیں تنزیل پر۔ تنزیل ظاہری مفہوم تاویل معنی .....

ب میں لفظ بدل دوں؟ تنزیل ظاہر، تاویل باطن۔ تنزیل کھلی ہوئی۔ تاویل چھپی ہوئی۔

ر تو علیٰ میرا کام ہے کھلا ہوا۔ تیرا کام ہے چھپا ہوا۔ میرے سامنے جو آ کیں گے وہ

كلے ہوئے ہوں گے، تيرے سامنے جوآ، كيں گے دہ چھپے ہوئے ہول گے۔

یاعلی میرارشن کھلا ہوا ہوگا۔ تیرارشن چھپا ہوا ہوگا۔ تو وحی کو منوانا نج کا کام ہے۔ وحی کو سمجھانا علی کا کام۔ پیغیبرائیے زمانے میں تنزیل اور تا دیل دونوں کے مالک ہیں۔ و ما انز لننا علیک الکتاب الالتبین (سورہ نحل آیت ۱۲) حبیب ہم نے اس کتاب کواس لیے نازل کیا کہ تو بیان کرے گا۔ تو رسول صاحب تنزیل بھی ہے صاحب تاویل بھی ہے۔

وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحى اليهم فسئلوا اهل الذكر ان

كنتم لاتعلمون بالبينت والزبرو انزلنا اليك الذكر لتبين للناس

(سورہ ُ کُل آیت ۴۳\_۴۴) حبیب ہم نے اس ذکر کو جس کا نام قران ہے اس لیے نازل کیا کہ تواہے بیان کرے گا۔

هوالذى انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات و فاما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ماتشبه منه ابتغآء الفتنة و ابتغاءً تاويله علم تاويله الله الله والرَّسخون فى العلم (سورة آل عمران آيت ) جب تك رسول موجود بين منصب تنزيل اور منصب تاويل وونول رسول كي ياس بين \_ تنزيل كا منصب تاقيل كا منصب تاقيل كا منصب باتى ہے۔

اب مجھے ایک جملہ کہنے دو جب تک رسول موجود ہے۔ رسول آثر آن کے ساتھ ہے، قرآن کے ساتھ ہے، قرآن رسول آثر آن کے ساتھ کے آن سے مقرآن سول کے ساتھ تو قرآن کس سے ملے۔ اس سے ملے گا جوقر آن کے ساتھ ہواور قرآن اس کے ساتھ ہو۔ تلخیص دے رہا ہوں۔ پوری کا نئات کا مرکز توحید۔

حبہیں کس نے بنایا؟ .....اللہ نے۔

اس دنیا میں تہیں کسی نے بھیجا؟ ....اللہ نے۔

تمبارے لیے زندگی کی سروتیں اس زمین پرس نے فراہم کیں؟ ..... الله نے۔

يرزين خودكس في بنائى؟ ١٠٠٠ الله في

بیتمبارے لیے شماتے ہوئے ساروں کی قندیلیں کس نے لٹکا کمیں؟ ..... اللہ

ئے.....

يتمهار عرر برآسان كى حصت كس في دُالى؟ .... الله في

بیسورج اگر نہ ہوتمہاری چیزیں سڑ جا کیں۔ اس دھوپ کو کس نے پیدا کیا سورج کے ذریعے؟..... اللہ نے۔

عاند اگر نه موتمهارے تعاول میں مضاس پیدا نه مو ..... بیكس نے كيا؟ ..... الله

تو سارے کام کیے اللہ نے۔تم کوکس نے بتلایا کہ بید اللہ کر رہا ہے؟ رسول نے .....تو مرکز ہے توحید۔رسالت ہے اس توحید کا دائرہ۔

کس نے ہتلایا کہ اللہ ہے؟ ..... رسول نے۔ ہر زمانے کے رسول کی بات کر دما ہوں کسی ایک رسول کی بات نہیں کر رہا اور کتنے ہتلائے؟ ..... پانچ یا تین؟ ..... نہیں ایک۔ یہ بھی ہتلایا کہ ہے اور یہ بھی ہتلایا کہ ایک ہے تو مرکز ہے تو حید اور وائرہ ہے اس کے چاروں طرف رسالت کا۔

تم نے پرکار دیکھا ہے نا اس کی دوٹا تھیں ہوتی ہیں ایک ٹانگ کوٹکا کرم کز بناؤ اور پھر اس مرکز کے گرد دائرہ تھینجو۔ دائرہ بن نہیں سکتا جب تک مرکز نہ ہو۔ اب پرکار کو اٹھالو۔ دائرہ نظر آئے گا مرکز نظر نہیں آئے گا۔ تو مرکز نظر نہیں آتا۔ تو اٹکار کر دو مرکز سے!۔۔۔۔نہیں بھئی مرکز سے کیسے اٹکار کر دیں اگر مرکز نہ ہوتا تو دائرہ ہی نہیں بنآ۔۔۔۔۔تو رسالت دلیل ہے خداکی۔

مرکز ہے تو حید۔ دائرہ ہے رسالت۔ اب جملہ سنو۔ میں جو تنزیل اور تاویل کی بات کرر ہاتھا۔ نبی کے دو کام ہیں، ادائے پیغام۔ پیغام پہنچائے اور دوسرا کام ہے بقائے پیغام ..... پیغام باتی رہے۔ کیسے باتی رہے جب تئیس برس بعد یہ چلا جائے گا..... قامل غور بات ہے یا نہیں؟..... کیے ممکن ہے کہ نبی آیا نبوت کی ۲۳ برس اور چلا گیا..... اور جن ہاتھوں میں دے کر گیا ہے..... پہلے بھی تجربہ ہو چکا ہے وہ ہاتھ محفوظ نہیں ہیں۔ تو اوائے پیغام کافی نہیں ہے۔ جب تک بقائے پیغام نہ ہو۔

آج میں نے آیتیں اور روایتیں بہت کم ہدید کیں۔ میں جاہ رہا تھا کہتم کامن سنس سے کسی نتیجہ پر پہنچ جاؤ۔ تو مرکز ہے۔ توحید اور دو پیغام ذہن میں رکھنا۔ اوائے پیغام اور بقائے پیغام اس نے کہا:

علمك مالم تعلم حبيب تحقي سارى ونيا كاعلم وع ويار

اب ایک دائرہ مرکز کے گردین گیا اور دائرے نے کہا:

انا مدينة العلم و على بابها ..... بيدومرا دائره بنار

مركز ب توحيد، پہلا دائرہ بنا علمك مالم تعلم - حبيب ساراعكم تيرے پاس

ب اور اب رسول نے دوسرا دائرہ بتایا انا مدینة العلم و علی بابھا.....تو اب توحید

کے مرکز پردو وائرے ہیں۔ ایک ادائے بیغام کا دائرہ ہے ایک بقائے بیغام کا دائرہ۔

مركز ب توحيد اس نے كہا قران ميں: اطبعو الرسول رسول كى اطاعت كرد\_

ا یک دائرہ بن گیا اور ذوائعشیر و میں جب علیؓ نے مدد کا وعدہ کیا تو رسول کہنے گئے: فاطمعو الله فاطیعو ۱ اس کی اطاعت کرو۔

الله نے کہا: اِس کی اطاعت کرو۔

اِس نے کہا: اُس کی اطاعت کرو۔اب دو دائرے بن گئے یانہیں۔

خلاصداس طرح سے ہوا۔ توحید ہے مرکز اس پر پہلا دائرہ ہوا نبوت کا، بیادائے

پیغام کا دائرہ ہے، دوسرا دائرہ ہے امامت کا بید بقائے پیغام کا دائرہ ہے۔ اب ایک جملہ

کہدر ہا ہوں۔

اگر تمہیں مرکز تک جانا ہے تو کسی طرف ہے بھی جاؤ دائرے سے گزرے بغیر نہیں جا کتے ۔ پہلا دائرہ ہے امامت کا دوسرا دائرہ ہے رسالت کا اس کے بعد ہے تو حید۔ And the second s

تو پہلے علی ولی الله مانتا ہوگا۔

يجر محمد الرسول اللهانا بوكا يجر نااله الاالله مانا بوكار

امامت سلسلہ ہے نیابت محمد کا اور اب ایک جملہ مادر کھنا۔ جب میں کہتا ہوں یاد رکھنا تو اس کو یاد رکھا کرو۔ تمہاری عقلوں کی حبثیت کیا ہے۔ خدا نے یہ کیوں کر دیا؟ وہ

کیوں کر دیا؟ تمہاری عقلوں کی حیثیت کیا ہے بھی بھی معصوم عقل گھبرا جاتی ہے! یہ جملہ

سجھ میں آیا تمہاری؟ اگر سمجھ میں آگیا ہوتا تو اتنے چیکے نہ بیٹھے ہوتے۔

بھئی تمہاری عقلوں کی حیثیت کیا ہے بھی بھی تو معصوم عقلیں گھبرا جاتی ہیں۔مویٰ علیہ السلام کو بڑا ناز تھا کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ کہا: جاؤ خصرؓ کے پاس۔ اور خصرؓ نے

ایے کام کیے کہ موی مجٹرک گئے۔

خصر عليه الصلوة والسلام كو جانة هونا! قران نے عبد صالح كہا۔ جارا صالح بنده،

نام نہیں لمیا حضرت خضر کا اور حضرت مویٰ علی کو حکم دیا کہ جاؤ ہمارے بندے کے پاس۔

اب ایک جھوٹا سا واقعہ سنو اور مجھے اجازت دو۔ یہ جو ہمارے پاس حدیث کا ذخیرہ ہے، تفسیر کا ذخیرہ ہے، تاریخ اسلامی کا ذخیرہ ہے، سیریت کا ذخیرہ ہے، لاکھوں

صفحات ہیں۔ چھوٹے موٹے نہیں۔ اگرتم تفص سے کام لوتو تمہیں عجیب وغریب نواور

اور عجیب وغریب جواہرنظر آئیں گے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنتے جاؤ .....

ا یک دن پغیمرً مدینہ کی معجد میں تشریف فر ماتھے۔ (حوالہ مجھ سے لے لینا) سیرت کی کتابوں میں واقعہ درج ہے۔ پغیمرّ تشریف فر ما ہیں اور صحابہ کرام پنغیبرً کو گھیرے ہوئے ہیٹھے ہیں۔ انتے میں کوئی بزرگ داخل ہوئے۔ پنغیمر اکرم کوسلام کیا اور پنغیمرٌ نے اٹھ کر

ان کی تعظیم کی۔ عالمین کا سب سے بڑا رسول اٹھ کر تعظیم کررہا ہے۔ کمال ہے! اچھا چھوٹا

ساشہر ہے مدینہ کوئی ڈیڑھ کروڈ کی آبادی کا شہر تو نہیں ہے۔ سب ایک دوسرے کو

یجانتے ہیں۔لیکن کی نے نہیں پہچانا کہ یہ ہیں کون! انہوں نے سلام کیا۔ رسول کے

جواب سلام دیا اور کہا: آب نے کیے زحت کی؟

كها: يا رسول الله بجه مسئك يو حيف تف-

گود میں بیشا تھا حسن ... رسول کا برا انوا سے کہا: اگر آپ منا سب سمجھیں تو اس یچ سے پوچھ لیس۔ انہوں نے کہا: میں پوچھوں گا.... انہوں نے چھوٹے بچے کا ہاتھ تھاما، اسے مبحد کے گوشے میں لے گئے اور سوالات کے .... سوالات کرنے کے بعد لائے اور بچے کو رسول کی گود میں بٹھا دیا۔ رسول نے کہا کہ آپ جوابات سے مطمئن

کہا: کہ ہال یا رسول اللہ میں مطمئن ہوگیا اور یا رسول اللہ اب مجھے اجازت و بیجے۔ رسول اللہ اب مجھے اجازت و بیجے۔ رسول نے بھر کھڑے ہو کر تعظیم کی اور وہ بزرگ چلے گئے۔

بعد میں لوگوں نے بوجھا کہ یا رسول القد سیکون تھے؟.....

کہا: میذ خضر علیہ السلام تھے اور بھی جھی مبرے پاس مسکلہ بوچھنے کے لیے آجاتے

اب میرا جملہ یاد رکھنا۔ جو خفر کو نہ پہچ نے وہ امت اور جو خفر کو بڑھا دے وہ امامت ہے۔ وہ حسنؓ ہے اور اس حسنؓ کے جیٹے کا نام ہے قاسمؓ۔

کر بلا کے میدان میں حسین کے تین جیٹے۔ یبی فضائل ہیں یبی مصائب ہیں۔ تین جیٹے ہیں۔سیدسجاد،علی اکبر،علی اصغرہ۔

حسن کے بھی تین بیٹے کر بلا کے میدان میں ہیں حسن مثنیٰ، قاسم، عبداللہ ابن سن ۔ ً

سید سیاد سیادت سے فی گئے الوہی مصلحت کے تحت کہ نسل امامت کو آ گے جانا ہے اور امامت کے سلسلے کو مربوط رکھنا تھا۔ تو جس طریقہ سے حسین کا ایک بیٹا سجاڈ فیکا گیا ای طریقہ ہے حسن کا بیٹا حسن تنی "فیکا گیا۔ حسن تنی " کر بلا میں تھے۔ عاشور میں جنگ لڑی۔ بیہوش ہوکر گرگئے ۔ قاتل سمجھا کہ بیمر گیا ہے انہیں چھوڑ دیا۔

جب تیسرے دن بنی اسد آئے ہیں لاشوں کو دنن کرنے کے لیے اور ان کی نبض ا

دیکھی ہے تو نبض چل رہی تھی۔ انہیں لے گئے ان کا علاج کیا وہ اچھے ہوگئے پھر مدینہ واپس گئے۔اور انبی سے حنی سادات کی نسل چلی ہے۔تو کر بلا میں حسن کے تین بیٹے۔ ایک بیٹے سے نسل چلی ہے۔

کر ہلا میں حسینؑ کے تین بیٹے۔ایک بیٹے سے نسل چلی ہے۔سید ہجاڈ ہے۔

تو ایک ایک بیٹے دونوب کے چ گئے اور دو دو بیٹے دونوں کے شہید ہوتے۔لیکن

عجیب فرق کے ساتھ کہ دوتلوار سے شہید ہوئے دو تیر سے شہید ہوئے۔ جو تیر سے شہید ہواحسین کا بیٹا علی اصغرؓ ادر جو تیر سے شہید ہواحسن ؓ کا بیٹا عبداللہ ابن حسنؓ اور جوتلوار

ے شہید ہوا حسین کا بیٹا علی اکبر اور جو تلوارے شہید ہواحن کا بیٹا .... قاسم ۔جس

کے تذکرے کے لیے تم آج یہاں جمع ہو۔

بڑی تمناتھی اس بچے کو۔ شب عاشور پوچھ رہا تھا کہ بچپا کیا اس محضر میں میرا نام ہے؟ کہا: بیٹے تو اپنی بات کرتا ہے اس محضر میں تیرے چھوٹے بھائی علی اصغر کا بھی نام

پھر کیا پوچھا تھا حسین نے؟..... بیٹے تو موت کو کیا سمجھتا ہے۔ جواب دیا تھا بیج نے:اھل من العسل۔ بچہ تھانا بچول جیسی بات کی۔ بچپا موت میرے لیے شہد سے زیادہ ن

میٹھی ہے۔

عاشور کا دن آیا....انصار گئے، عزیز گئے۔ ہر مرتبہ اس بچے نے حسین کو دیکھا ہے۔ کہا کچھ نہیں کہ شاید اب مجھے اجازت مل جائے۔ اب مجھے اجازت مل جائے۔ لین جب بنی ہاشم جانے گئے۔ تو اب بچ حسین کے سامنے آگیا۔ بچیا مجھے اجازت عطا ہو۔
حسین و کھتے تھے اور خاموش ہوجاتے تھے بچے کی آئھیں ڈبڈ ہا آٹھیں جب دل میں کسی کے کوئی بوجھ ہو اور کوئی بڑامل جائے تو انسان رو کر اس بوجھ کو ہلکا کر لیتا ہے۔
میں کسی کے کوئی بوجھ ہو اور کوئی بڑامل جائے تو انسان رو کر اس بوجھ کو ہلکا کر لیتا ہے۔
خیمے میں بھرے ہوئے دل کے ساتھ آیا اور ماں نے فقط اتنا بو چھا کہ بیٹے قاسم تم یہاں

بس تسلی کے الفاظ سننے تھے دونوں ہاتھ کچھیلا کر بچہ مال کی طرف دوڑا۔ گود میں حاکر گر گیا۔

کہا: امال چھا مجھے جنگ کی اجازت نہیں ویتے۔

وقت نہیں ہے لیکن میرے ذہن میں یہ ہے کہ کہیں رسول کا بڑا نواسہ مجھ سے بیرنہ

پوچھ لے کرتونے بڑے بڑے مصائب بیان کیے تھے۔میرا بیٹا کیا اس قابل نہیں تھا۔

ایک منزل پر قاسم کو اجازت ملی۔ اتنا جھوٹا بچہ تھا کہ حسین نے ہاتھوں پر اٹھا کر

گھوڑے پر بٹھایا۔

میدان میں آیا۔ پر سعد کے فیمے پر حملہ کرتا جاتا تھا اور پسر سعد سے کہتا جاتا تھا

فو سائے میں ہے اور میرا چھا دھوپ میں کھڑا ہے۔تو پانی پی رہا ہے اور میرا چھا پیاسا

ہے۔بس بیسننا تھا کہ کسی نے چیچے ہے گرز مارا۔ بچہ گھوڑے سے زمین پر آیا۔ فوجوں کا غل، تکواروں کے فکرانے کی آوازیں اور ان آوازوں میں ایک باریک آواز: چیا میری

مدد کوآؤ۔ جامیری مددکوآؤ۔

حسین نے حملہ کیا، عباس کو ساتھ لیا، دوڑتے ہوئے قاسم کے لاشے یہ پہنچ

ایک مرتبہ قاسمؑ کا لاشہ اٹھایا۔ سینے سے سینہ ملایا۔ پاؤں زمین پہ خط دے رہے تھے۔ اتنا

چھوٹا بچہ کہ اٹھا کر گھوڑے پر بٹھایا تھا یہ اتنا لمبا کیسے ہو گیا۔ ارے گھوڑوں کی ٹاپیس پڑتی جاتی خیس اور قائم آواز دیتا جاتا تھا۔ و اعماہ ادر کنی۔ و اعماہ ادر کنی۔

00010,009

# مجلس مشتم

### ويوسي الله التح بالطابح بيء

عزیزان محرّم! میراث عقل اور وی اللی کے عنوان سے بیہ ہمارا آٹھوال سلسلہ کفتگو ہے۔ یروروگار نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا:

وما کنامعذبین حتیٰ نبعث دسولاً۔ ہم اس وقت تک کی قوم پرعذاب نازل نہیں کرتے جب تک اس قوم پر پیغام کو نہ پہنچا دیں، رسول کو نہ بھیجیں۔ یعنی ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے بیغام پہنچے، پھر نافر مانی ہو، پھرعذاب آئے۔

آج جو ہمارے پاس تہذیب کی میراث ہے، علم وفضل کی میراث ہے، یہ جو آگی کی میراث ہے، یہ صدقہ ہے رسولوں کے آنے کا۔ رسول اس لیے بھیجے گئے کہ وہ بتلا ئیں کہ نیک کیا ہے بدکیا ہے۔ نیکی کیا ہے بدی کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ رسول اس لیے بھیجے گئے کہ وہ ہمیں بتلائیس کہ اللہ کی مرضی ہے کیا۔ تو اللہ کی مرضی کو انسانوں تک پہنچانے کا نام رسالت ہے۔رسول احتے معتبر ہیں کہ اللہ آواز ویتا ہے:

امونا متوفيها ـ أيم في حكم ويا ـ

تھم دیا رسولوں نے، اللہ اس کی نسبت اپنی طرف دیتا ہے۔ بڑے معتبر لوگ ہیں۔
اور اللہ کے نظام ہدایت کا نام ہی رسالت ہے۔ آئے، انہوں نے اللہ کی مرضی بتلائی۔
علال بتایا، حرام بتایا، نیک بتایا، بد بتایا، خبیث بتایا، طیّب بتایا۔ چلے گئے۔

میرا نبی آیا، اس نے حلال کیا، حرام کیا، نبک بتایا، بد بتایا۔ اللہ کی مرضی بتلائی، پورا دین دیا اور میرا نبی چلا گیا۔ اب پوری ملت اسلامیہ سے سوال کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے کتاب دی، قلم دیا، وق دی، دین دیا وہ شہیں مل گیا یا نہیں؟ تو جس کام کے لیے آیا تھا وہ پورا ہوگیا۔اس کی ضرورت ختم ہوگئ تو اب کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کا احترام کریں؟ (یہ مرحلہ فکر ذرا سانیا ہے)۔

دیکھوتم ہوافادیت پیند معاشرہ میں۔سگریٹ لائٹری گیس فتم ہوگئ تم نے اٹھا کر پھینک ویا کہ افادیت فتم ہوگئ۔ بال پائٹ کی روشنائی فتم ہوگئ اٹھا کر پھینک دیا۔ دوسرا لے لیا کیوں کہ اس کی افادیت فتم ہوگئ۔ ایک مرتبہ سرنج سے انجکشن لگالیا اب اس کی افادیت فتم ہوگئ تم نے پھینک دیا۔ تو تم جس معاشرہ میں ہو وہ disposable معاشرہ ہے۔ افادیت فتم ہوجائے تو اٹھا کر پھینک دو۔

بھی تم تو غیر متدن ہو (معاف کر دینا یہ جملہ بڑا تلخ ہے) وہ متدن یورپ والے جب ماں باپ کی افادیت شم ہوجاتی ہے تو ان کو اسپتالوں میں پھینک دیتے ہیں جو بوڑھوں کے لیے مخصوص ہیں۔ یہ متمدن معاشرہ ہے اور قران نے آ داز دی کہ ماں باپ کے سامنے اُف بھی نہ کرو۔ تو یہ فرق کیے ہوگیا؟

ان سے پوچھو کہ بیہ جوعقلیں تم لیے بیٹھے ہو یہ بازار سے خریدیں ہیں یا تنہیں۔ والدین سے میراٹ میں ملی ہیں۔ بیعقل خریدی ہوئی نہیں ہے یہ میراث میں آئی ہے اور آئی کس کے ذریعے والدین کے ذریعے۔تو قران یمی جاہتا ہے کہثم والدین کا احترام کروتا کشمہیں وسلے کا احترام کرنے کی عادت ہوجائے۔

ميرے ني ئے پيغام ديائيكن اس كى افاديت ثم نہيں ہوكى اس ليے كة ران نے آواز دى: الله اسوة حسنة (سورة احزاب ٢١)

قیامت تک کے لیے ہم نے رسول کے کروار میں نموند دیا ہے۔ تو کوئی کسی بھی

بِشِي كا بونمون رسول بــــ قران عام لفظ استعال كرر بابـــ لكم في رسول الله اسوة

حسنة - ہم نے پوری انسانیت کے لیے، قیامت تک آنے والے ایک ایک انسان کے

کے اپنے رسول میں نمونہ رکھا ہے۔ ہر پیٹے کے لیے نمونہ ہے۔ تو جب رسول ہر پیٹے کے

لينموند إي وه مجور كرورخت لكانے والے ... ، أنهيں كيے غلط بتائے گا؟

بڑے بڑے مسلم مفکرین میہ کہتے ہیں کہ رسول کی زندگ کے دو حقے ہیں۔ ایک 'عین وقتی الٰہی'' جب اللہ سے ربط میں ہیں۔

اور ایک''اجتہاد'' کہ کسی نے کوئی مسئلہ پوچھارسول کے قتی طور پر اس کا جواب دیے

دیا اور وہ مسئلہ وہیں قتم ہوگیا، وہ جواب وہیں قتم ہوگیا وہ اب قیامت تک نہیں جائے گا۔ تو بھائی آپ کون ہیں جو تول رسول پر فتویٰ لگائمیں کہ بیہ وقتی ہے اور یہ دائی .....

ان اتبع الآما يوحى الميَّ (سورةُ انعام آيتِ ٥٠) جوكرتا ہول وكى البي ہے۔

وما ينطق عن الهوى ٥ ان هوالا وحي يَوحي ـ (سورة تجم آيات ٣٣٣)

جو کہتا ہے وہ وحی اللی ہے۔ تو پورا رسول مجموعہ ہے وحی اللی کا۔ تو کان کھول کے مصل استان کھول کے مصل کے مصل کا م

س لو اومی الہی وقتی نہیں ہوا کرتی۔

جوطات الله نے اپ آخری رسول کودی ہاں ہے پہلے کی رسول کوئیں دی۔ وما آتا کم الرسول فخذوہ ومانھا کم عنه فانتھوا۔ (سورة حشر آیت )

رسول جو دے دے وہ لے لوجس سے روکے رک جاؤ۔ یہی کہا تھانا! بیتو نہیں کہا

تھا جو ما گگے مت دینا۔

رسول کا کوئی عظم وقتی نہیں ہوتا دائمی ہوتا ہے۔حضرت سمرہ ابن جندب کا ایک تھجور

کا درخت تھا ایک دوسر ہے مختص کے گھر میں ۔ مجھی مجھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ جب تشریف

لے جاتے تھے تو اس گھروالوں کو پریشانی ہوتی تھی۔ جب ملکیت ہے تو جب جاہیں گے

جائیں گے۔ گھر والے یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی پوچھ کر آیا کرو بغیر پوچھے آتے ہوتو

ہمیں بھی پریشانی ہوتی ہے۔ وہ نہیں مانے ۔ گھر والول نے پیٹیبراکرم سے شکایت کی۔ بڑا

مشہور واقعہ ہے اور میں جا ہوں گا کہ اس واقعے کو ذہن میں محفوظ رکھو۔

رسول نے کہا: بلاؤ .....حضرت سمرہ تشریف لائے۔

كما: كه من چاہتا ہول كه آپ يدرخت دے ديں من آپ كوايك اور ورخت

وے دول گا۔

کہا: نہیں یا رسول اللہ .....کہا: اچھا میہ کریں کہ میہ ایک درخت دے دیں اور اس کے بدلے میں ایک ہے زیادہ درخت لے لیں۔

كها: نهيس بارسول الله!

بید منزل ادماعت تمہاری سمجھ میں آرہی ہے؟ ..... اس واقع کے پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ" محمد رسول اللہ" کہتو بھی نافر مانی ہوسکتی ہے۔ بھٹی رسول تو وہ ہے کہ

س كي مرجان دى جاسكتى ہے۔ بيدر فت كيا چيز ہے؟

کے گھر کہا: ایسا کرو کہ بید درخت دے دو میں جنت میں تمہیں ایک درخت دول گا۔ کہا: نہیں یا رسول اللہ!

رسولؓ مڑے اور انہوں نے تھم دیا کہ اس درخت کو اکھاڑ کے باہر پھینک وو اور اس کے بعدفر انے نگے: لاضور ولا صِورا فی الاسلام ۔

اسلام میں نہ ضرر برداشت کرتا جائز ہے۔ نہ ضرر پہنچانا، کرنا جائز ہے، قیامت تک کے لیے کلّیہ دے دیا یا نہیں؟ ..... رسولؓ نے آئینہ دے دیا کہ اس آئینے میں اپنی گڑی ہوئی شکیس تو دکھ لو۔ نوجوانوں سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ جب آیات میں کوئی گوشہ تمہیں نظر آئے او ایسے ہی خوش ہوا کروجیے فضیلت علی پرخوش ہوتے ہو۔ اس لیے کہ علی میں اور قران میں جدائی نہیں ہے۔ ساری و نیا کے مسلمان جتنے بھی ہیں وہ شریعت میں اور دین میں دو بنیادی باتوں پر متفق ہیں۔ ایک اللہ کی کتاب، دوسرے رسول کی سنت۔ یہ ہیں sources علم کے شریعت کے قران کے صرف دو sources ساللہ کی کتاب اور رسول کی سنت۔

الله کی کتاب سب جانتے ہیں کہ میہ بہلا ماخذ ہے جس سے دین ویا گیا اور جس سے شریعت دی گئی۔ اب دوسرا ماخذ۔ رسول کی سنت اور سنت کے بین معنی۔ رسول جو کہے وہ سنت، رسول جو کرے وہ سنت اور تم اس کے سامنے کچھ کرو اور رسول سمتہیں نہ نوکے وہ بھی سنت۔

لیکن قول و فعلِ رسول میں جو فرق ہے وہ میں تہہیں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھو عمل سے زیادہ اہم ہے قول۔ اس لیے کہ عملِ رسول کے متعلق ہمیں پیتے نہیں جاتا کہ اس عمل کو ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں۔ اب تم سوچو گے کہ یہ کیا بات میں نے کہہ دی کہ رسول عمل کرے اور ہم نہ کریں۔ میاں! رسول کے گھر میں ایک وقت میں نو یا گیارہ از واج مطہرہ تھیں۔ کرو گے؟

نو رسول کے عمل کو ہم آنکھ بند کر کے نہیں لے سکتے .....عمل رسول مہارے لیے اس وقت تک جمت نہیں ہے جب تک قولِ رسول ساتھ ندآ جائے۔

تو جورسول نے کیا وہ تم نہیں کرسکتے جب تک رسول نہ ہتلائے اور جورسول کے نہیں کیا وہ بھورسول کے نہیں کر سکتے بعب تک رسول نہ ہتلائے اور جورسول کے نہیں کیا وہ بھی تم نہ کرو ایسا نہیں ہے ۔۔۔۔ مثال دے دول (بات ذرائط عمومی ہے بلند ہوگئی لیکن کام کی ہے ) چار رکعتی نماز میں اگر چوشی ادر تیسری میں شک ہوجائے تو اس کا حال فقہ جعفری نے کیا بتایا ہے؟ کہ میڈرش کرلو کہ میہ چوشی ہے پھرنماز کو کمل کرو اور ایک رکھت نماز احتیاط پڑھو۔۔

چیلنج کرربا ہوں کہ بدکام تنہیں کرنا ہے، نماز احتیاط پڑھنی ہے۔ کیونکہ شک ہوگیا۔

رسول نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی نماز احتیاط نہیں پڑھی۔اس لیے کہ اس نماز کی بنیاد گا ایس میں اس میں نئر سے سے علامی سے اس کا استعمال کی ساتھ کی اس کے کہ اس نماز کی بنیاد گا

شک ہے اور رسول کو شک نہیں ہوا کرتا۔ توعمل کے مقابلے پر قول کی اہمیت زیادہ ہے۔

اب میں آیا تقریر پر کدرسول کے سامنے تم کوئی کام کرد اور رسول نہ تو کے بیہ بھی

سنت ہے۔ بدیس نے کہاں سے کہدویا؟....

يا موهم بالمعروف و ينهاهم عن المنكور (موره اعراف آيت ١٥٧)

نی پر واجب ہے کہ وہ اچھائی کا تھم دے، نبی پر واجب ہے کہ وہ برائی سے روکے۔اگر اس کے سامنے برائی ہورہی ہے تو اس پر روکنا واجب ہے اور اگر نہ روکے تو

اس كا مطلب ہے كه وہ برائى نہيں ہے۔ تو رسول حالت صحت ميں ہوتب واجب ہے،

والتِ مرض میں ہوتب واجب ہے۔اگر منہ سے نہ ٹوک سکے تو منہ پھیرے اور اگر منہ بھی میں

ند پھر سکے تو محفل ہے تو اٹھا دے نا!

یہ میں نے اپنے رسول کی مثال بیان کی۔ ہر رسول اپنے زمانے میں اتنا ہی اہم تما اپنی اُمت کے لیے۔ بس میہ کہ ان کی رسالتیں محدود وفت کے لیے تھیں اور ہمارے رسول کی رسالت لامحدود وفت کے لیے ہے۔

ونوید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم ائمة و نجعلهم ائمة و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثين (سورة تقص آیت ۵)۔ ہم نے سے طے کیا ہے کہ لوگ جنہیں کرور بناتے ہیں انہی کو ہم امام بنائیں گے اور انہی کو وارث بنائیں گے۔ سے پانچویں آیت ہے ورمیان سے ایک آیت چھوڑ رہا ہوں۔

واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه ع فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولاتخافي ولاتحزني ع انارادوه اليك وجا علوه من المرسلين.

ہم نے مویٰ کی ماں پر وحی کی .....کہ بیٹے کو دودھ پلاؤ ..... وحی آ رہی ہے ودورھ پلانے کے لیے ..... مالک! ہر مال اینے نیچ کو دووھ پلاتی ہے ، یہ کیساتھم ہے؟ کہا: ہم بٹلانا بیہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارا رسول ہوتا ہے اس کی غذا حلال ہوتی ہے اور واضح کر دول۔اے جانا ہے فرعون کے کل میں۔ جہاں بھی جائے غذا پاک ہو۔ یہ نظیراس لیے بنا رہا ہوں کہ جب محر مسمی گھر میں لیے توسمجھ لو کہ اس گھر کی غذا پاک ہے۔

واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه

اور ہم نے موی کی ماں پر وحی کی کداسے دودھ بلاؤ۔

فالقیہ فی الیم اور اگر تھے خوف ہو کہ فرعون کے سپابی اسے مار ڈالیس کے تو نہ گھبرا ..... اے یائی میں بھینک دے۔

ولما تنحا في ولما تبحزنبي ويكيمه نه گھرانا، ديكير څوف نه كرنا ـ

اناد ادوہ الیک ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس بچے کو تیرے پاس بلٹا کے لائیں گے۔ بھی کبھی میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے کلام سے قریب ہوجاؤں ..... تیور دیکھواللہ کے ''انا رادوہ الیک'' ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس بچے کو تیرے پاس پلٹا کر لائیں گے

و جاعلوہ من المرسلين ، أم وعده كرتے إلى كداس بي كورسول بنا كيل ك-

اب سورة طلہ بيسوال سورة قران كا: و لقد مننا عليك مرة أخرى (آيت 2 m) موئ جب كو وطور ر گئے جي اور كها كيا ہے كہ جاؤ فرعون كے دربار ميں تو مولى

وں بعب وہ وہ ور پر سے بین اور بھا میا ہے دہ جاد مرون کے روبار مانگی ہے تھا ہاد ہے۔ نے مدد مانگی ہے تو کہا: جاد ہم نے تہمیں ہارون کو بطور وزیر دیا ہے۔ اور موی پہنے ماد ہے۔

ولقد مننا عليك مرة الحوى - بمتم ر پهلېمى ايك اصان كر يك يا-

اذ اوحینا الیٰ امک مایوحی (آیت ۳۸)

اور جم تمهاری مال برایک دحی کر نیکے میں

ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل.

ہم نے موی علی ماں پریدوجی کی تھی کہ موی اکوایک صندوق میں رکھواور اس صندوق

كويانى كے حوالے كردو۔ يانى اسے لے كرجائے كا (اور كنارے تك كانچائے كا)۔

یا خذہ عدولی وعدولہ۔ اور پھراس بچے کووہ اٹھالے گا جومیرا بھی دشمن ہے

اور اس بچے کا بھی ویشن ہے۔ وہ چاہے تو ویشن کے گھر موی کو پدوا دے، موی کی پرورش کروا دے۔

میں تاریخ انبیاء سے موکً کا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔اب فر مایا:

والقیت علیک معجمہ منی۔ میں نے اس وشمن کے دل میں تمہاری محبت ڈال دی۔ ولتصنع علیٰ عینی۔ تاکہ تم بلو وشمن کے گھر میں لیکن میری آئھوں کے سامنے۔موئی کی بوری زندگی اللہ کی نظروں میں۔موئی کو اپنی محبت کا مرکز بنایا کہ موئی سے اللہ کو کام لیٹا ہے۔

واصطنعتک لنفسی (آیت اس) میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے۔ اس لیے میں نے تمہیں بلوایا ہے اپنی نگاہ کے سامنے ہر نبی اللہ کی نگاہ کے سامنے بلتا ہے اس لیے سی نمی کا بچپن کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ (اس جملے کی قدر سجھتے رہنا) ہر نبی کو اللہ پالٹا

ہے اس لیے اس کا کوئی دوست تہیں ہوتا اللہ اس کا دوست ہوتا ہے۔ تاریخ قران ہے۔ وَتلک حجتنا الیناها ابو اهیم علیٰ قومه طنوفع درجات من نشاء طان ربک حکیم علیم (سورة انعام آیت ۸۳)

ر وردگار نے اہراہیم کا نام لیا اور اہراہیم کے بعد ۱۸ نبیوں کے نام لیے۔ سارے نبیوں کے نام گنائے اور کہا:

ومن ایآءِ هم و فریاتهم و اخوانهم و اجتبینهم وهدینهم الی صراط مستقیم (آیت ۸۸)

ہم نے جب بھی ہدایت کے لیے لیا۔ یا نبیوں کے آباؤ اجداد سے لیا یا نبیوں کی انسلوں سے لیا یا نبیوں کی انسلوں سے لیا یا نبیوں کے انسلوں سے لیا یا نبیوں سے آئے گا یا سلسلہ نبوت کی نسل سے آئے گا- بھئی سلسلہ انبوت کی نسل سے آئے گا- بھئی سلسلہ احراب سے بھی نبی نبیس آیا۔

انہیں نبوں کے نام نے کراللہ کہنا ہے:

ولواشركوا لحبط عنهم ماكانوا يعملون (آيت٨٩) .

اگر انہوں نے شرک کیا تو ان کے سارے اعمال ضائع کر دوں گا۔

تو پروردگار! جو نبی تیری نگاہوں کے سامنے پلے بڑھے ہیں ان میں شرک کہاں ہے آ جائے گا؟ سارے انبیاء کوتو۔ تُو اپنے لیے بناتا ہے، اپنے سامنے ان کی پرورش کروا تا

ے اجائے 6 ؛ سمارے امبیاء توو۔ و اپنچ سیجے بنا کا ہے، اپ سمانے ان کی پروزن سروا کا ہے اور پھر کہتا ہے کداگر میشرک کریں تو ان کے سارے اعمال ان کے منہ پر مار دوں گا۔

پروردگار! جوبچینے سے تیری تگرانی میں پل رہا ہے اس میں شرک کی مختبائش کہاں

ہے آئے گی .... ہے سوال؟ .... دیکھویہ اتنا برا مسئلہ ہے کہ پوچھو عالم اسلام سے جاکر

کہ بید کیا ہوگیا؟ دہ جومعصوم ہیں، وہ جو بوری ذمہ داری خدا کی قبول کرتے ہیں ان سے

الله كهدر ہا ہے كدا گرتم نے شرك كيا تو تمہارے سارے اندال تمہارے مند پر مار دوں گا۔

يہيں سے اتصال ہوا۔

يسم الله الرحمن الرحيم. والضحى ٥ واليل اذا سجى ٥ ماود عك ربك وما قلى ٥ وللاخرة خير لك من الاولى ٥ ولسوف يعطيك ربك فترضى ٥ الم يجدك يتيماً فاوى ٥

حبیب تو یتیم نفا میں نے تجھے پالا ہے۔ حبیب بھی تجھے اکیلانہیں چھوڑا ..... تو آ دم

سے خاتم کک .... تمام نبیول کا پالنے والا اللہ، اور وہ نبی جوآ خری ہاس کے لیے کہتا ہے:

تو ينتيم تقاہم نے مختبے پالا اور جانتے ہو قران میں اس کے لیے کیا ہے؟

لئن الشركت ليحبطن عملك (سورة زمرآیت ۲۵) حبیب اگر تونے شرك كيا تو سارے انمال تيرے مُنه پر مار دول گا۔ وہ حبيب

جیں کی تشمیں تو کھا تا ہے اس سے کہدر ہاہے کداگرتم نے شرک کیا تو تمہارے سارے ۔

عمل تمہارے منہ پر مارووں گا۔

بھئ ہوا کیا؟..... نبی تو شرک کر ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ آ دم ہوں یا خاتم ہوں شرک

تو كرنبيل كے توبيك شرك كا تذكرہ ہے؟

بھی پیشرک'' فی اللہ'' نہیں ہے۔ بیشرک'' فی التبلیغ'' ہے۔ہم نے تمہیں پیدا کیا

ہے، ہم نے تمہیں پالا ہے۔ ہم نے تمہیں سہولتیں دی ہیں، ہم نے تمہیں علم دیا ہے، ہم نے تمہیں عصمت دی ہے، ہم نے تمہیں ہادی بنا کر بھیجا ہے۔ اب تبلیغ اسلیکے کرو۔ میری

وحی تمہارے ساتھ ہے اگر کسی کو ساتھ لیا تو بیشرک ہوگا۔ تو تمہارے سارے اعمال حبط

ہوجا تیں گئے۔

اب وہ موٹی ہوں، ہارون ہوں یا داؤڈ ہوں یا محمد ہوں۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ ''اذن الٰہی'' کے بغیر کسی کو بھی اپنی تبلیغ میں شریک کریں۔

ادھر رسول کی تبلیغ کا بہلا دن ہے اور پوچھ رہے ہیں کہ ہے کوئی میری مدو کرنے

والا؟ اب میں بوچھوں .....رسول نے اپنی مرض سے مانگاہے یا اُس کی مرض سے مانگاہے؟

ذوالعشير ہ کی وعوت میں جہاں بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے

صاديدقريش بيضے بين، برے برے مردار بيٹے بيں۔ميراني يو چور باع:

ہے کوئی میری مدد کرنے والا تبلغ اسلام میں؟ کوئی بزرگ ندا تھا۔

يجه الله اوركها: يا رسول الله! من آب مدوكرون كا\_

كن كله: يدعل ع، يدميرا بهائي ع، يد ابوطالب كابيثا ب- اس كى بات سنو

اس کی اطاعت کرنا۔ بچے کی بات!؟

یا رسول اللہ اس کی اطاعت تو آپ کے بعد ہوگی نابیہ پہلے بی سے کیوں اعلان کر

رے ہیں؟

کہا: بھٹی قران کہہ چکا ہے کہ جس کی اطاعت کی جائے وہ معصوم ہو۔ اس کی مصمت کا اعلان کر رہا ہوں۔

فرمایا: فاسمعواله واطیعوا بید بیجدجو بردول کے مجمع میں کھڑا ہوگیا ہے اور کہدرہا

ہے کہ یا رسول اللہ میں آ ب کی مدوکروں گا تو اس کی بات سنواور اس کی اطاعت کرو۔

عجیب بچہ ہے بھرے ہوئے بردوں کے مجمع میں اکیلا رمول کی مدد کا وعدہ کرتا ہے۔

ابھی تین چار دن پہلے بہال ایک یے نے کھڑے ہوکرنعرہ لگا دیا تھا۔ تو بزرگوں نے اسے ۔ روک دیا کہ بڑوں کی محفل میں بیجے کا کام کیا۔اچھا ہی کیا اسے روک دیا کہ اس کی جرأت کیے ہوئی کہ برول کی محفل میں بولے تو برے نے اسے روک دیا۔ اب وہ کیما بچہ ہے کہ بزول میں کھڑا ہوا بول رہا ہے اور کسی کی ہمت نہیں ہوتی كدات توكة ت ية چلا كداللدجي عصمت ديتا ہے اسے بيت بھي عطا كرتا ہے۔ علیؓ نے بوری زندگی اینے لیے دعانہیں مانگی اور اگر مانگی تو یہ دعا کہ مالک مجھے ایک ایسا بحہ دے دے جو کر بلا میں حسین کے کام آئے۔

کیاشنرادہ عطا ہوا ہے علیٰ کو!

نومحرم کی شام کوشر رشتہ ملا رہا تھا عیاسٌ ہے۔قریبی نہ سہی کیکن عباسٌ کی والدہ اس قبلے کی تھیں جس قبلے کا شمر تھا۔شمر عباسؓ کے لیے اور عباسؓ کے بھائیوں کے لیے امان کا پروانہ لکھوا کے لایا تھا۔ اس نے فیمہ حینی کے باس آ کر عباس کو آواز دی۔ عباس نے جواب نددیا دوسری آواز دی عباس خاموش رہے۔ تيسري آوازير حسين نے كها: بھائي مل آؤسن تولو۔

حکم إمامٌ پراٹھے شمر کے پاس آئے کہا: کیا ہے؟.....

کہا! میں تمہارے لیے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان نامہ لایا ہوں۔

عماِلٌ کا جملہ مقتل کی کتابوں میں آج تک موجود ہے۔ کہنے لگے : تبت یداک تیر۔ وونوں ہاتھ اوٹ جا كيں۔ميرے ليے امان ہے اور رسول كے بينے كے ليے امان نہيں ہے؟

تم نے غور کیا کہ عباسؓ نے کیا کہا۔ تبت بداک۔شمر تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں

یہ وہی جملہ ہے قران کا جورسول کے پچا کے لیے آیا تھا تبت یدا ابی لھب و تب۔

الله نے رسول کی رشتہ داری چھا سے کائی۔عباس نے اپنی رشتہ داری شمر سے کائی۔

برا بہاور ہے ....حسن ابن علی کی جب شام کی فوج سے جنگ ہوئی ہے تو بہت

بڑی فوج تھی۔ حسن کے پاس لوگ کم تھے۔ کسی نے حسن کا گھوڑا چھین لیا۔ کہیں بندھا

ہوا تھا۔ اس گھوڑے کو کھول کر لے گئے۔ اس گھوڑے کا نام تھا۔ طاوبیہ۔ آل محمد انہی

باتوں پرتو جہیں دیتے۔

عاشور کے دن ایک مختص نے عباسؑ کو مخاطب کیا اور کہا: بید گھوڑا پہچانتے ہو؟ یہ دئی گھوڑا ہے جسے حسنؑ سے چھیٹا گیا تھا۔ عباسؑ کہنے لگے: ہاں پہچانتا ہوں۔ یہ کہہ کر نیزہ کا دار کیا دہ شخص گرا۔ گھوڑے کی لگام تھا می دالپس لائے ادر کہا ہم اپنی چیز کو ایسے دالپس لے لیتے ہیں۔ پیچان لیا عباسؑ کو؟

آئے: مولا مجھے جنگ کی اجازت ہے؟

كها: عباسٌ تم مجھے اكيلا حجورٌ نا حاتے ہو؟

کہا: نبیں مولا آپ کو اکیلانہیں چھوڑنا جا بتا بلکہ آپ کے بعد اکیلا جینا نہیں جا ہتا۔ حسینؓ نے کہا: ابھی نہ جاؤ عباس۔

عباس نے کہا: مولا کب تک رو کئے گا؟

ابھی یہ بات ہورہی تھی کہ خیمے میں ہے آواز آئی: پھوپھی امال میں بہت پیاس موں۔ حسین نے کہا: عباس جنگ بعد میں ویکھی جائے گی ذراجیتجی کے لیے پانی تو لاؤ۔ سکینۂ سے مشکیزہ لیا: بٹی میں تیرے لیے یانی لانے جار ہا ہوں۔

بی مزی اور بچوں سے کہنے گئی: بچو! اب مت گھرؤ۔میرا بچا جارہا ہے۔ اب نہ

ار بو یانی کے لیے میرا جیا پانی لینے جارہا ہے۔

عباسٌ گھوڑے پر بیٹھے گھوڑے کی رکابوں میں پاؤں ڈالے۔ واہنے کندھے پر علم رکھا مشکیزہ ساتھ لیا، ہاتھ میں ایک نیزہ ہے۔ گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے میدان میں آئے اور کہا: اب اگر روک سکتے ہوتو روک لو۔ بوتراب کا بیٹا فرات پر جارہا ہے۔

فوجیس بھاگ گئیں۔مشکیزہ کو بھرا۔ واپس ہوئے۔لیکن سکینۂ جس نے بڑی اُمید

ے اپنے جچا کو جھیجا تھا اس کی نہ بیاس ختم ہوئی نہ انتظار۔

الما ولعنة الله على قوم الظالمين

## مجلستهم

## وينوالله التح بناليجهي

عزیزان محترم! ''میراثِ عقل اور وی الیی'' کے عوان سے ہمارا سلسلہ گفتگو اپنے اور آخری مرحلے میں داغل ہوا۔ اتنی ساری تقریروں کی تلخیص یہ ہے کہ پروردگار نے اپنے منصوبۂ ہدایت کو آ گے بڑھانے کے لیے ایک نظام ترتیب ویا اور اس نظام کا نام تھا'' نظام زسالت' اور اس نظام کے فرلیع اُس کے پیغامات انسانیت تک آتے رہے۔ مسلسل رسول بھیج اور ان رسولوں کے فرلیع مسلسل اپنا پیغام انسانیت تک پہنچایا۔ ہر رسول کا جو دور ہے وہ دو فریضوں پر مشتمل ہے۔ رسول پہلے'' تنزیل' منوائے پھر

رسول کا کام میر ہے کہ جو چیز وقی کے عنوان سے نازل ہو رہی ہے پہلے اسے منوائے کہاہے مانو میراللہ کا کلام ہے اور جب لوگ مان کرمسلمان ہوجا نمیں تو پھر اسرار سمجھائے، رموز سمجھائے، گہرائیوں تک لے جائے، دین اور شریعت کی حکمتوں کو سمجھائے.... یہی سبب ہے کہ بروردگار نے سورۂ حدید میں آ واز دی۔

لقد ارسلنا رُسُلَنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان

ہم نے رسولوں کو مجزات دے کر بھیجا اور ہر ایک کے ساتھ کتاب اُتاری اور ہر ایک کے ساتھ وقی اُتاری۔ یہ پجیسویں آیت ہے اور اس کے بعد فوراً چھبیسویں آیت میں ارشاد فریایا:

ولقد ارسلنا نوحاً و ابراهیم وجعلنا فی فریتهما النبوة و الکتاب، بم فریتهما النبوة و الکتاب، بمی رکی، کاربیم کورسول بنایا اور بم نے ان کی سل میں نبوت بھی رکی، کتاب بھی رکی۔

فمنهم مهتدو كثير منهم فسقون

جب ذریت نوخ اور ذریت ایرا بیم میں پیغام پنچایا تو پچھوہ تھے جو ہدایت میں آگئے اور اکثریت تھی جو گمراہ ہوگئی۔ تو ہر نبی کے رقمل میں پچھ ہدایت پاتے ہیں اکثریت گمراہ ہوجاتی ہے۔ دیکھو تاریخ ہدایت، تاریخ دمی الٰہی۔ "

بیِمنزلُگی سورهٔ عدیدگی اورابِسورهٔ کل میں آ واز دی: ولقد بعثنا فمی کل امة رسولاً ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت<sup>ج</sup>

فمنهم من هدى الله و منهم من حقت عليه الضللة ط (آيت ٣١)

کوئی قوم کوئی زمانہ ہم نے تہیں چھوڑا جب ہم نے رسول نہ بھیجے ہوں۔اب پھر دوردِعمل ہوئے۔ پچھ نے ہدایت پائی ، پچھ گمراہ ہوگئے۔

ا يك مرتبه سورة بقره من آوازوى:

واذ اتبنا موسیٰ الکتاب و الفرقان لعلکم تھتدون (آیت ۵۳) ہم نےموئ کو کتاب دی، توریت دی، فرقان دیا تا کہ موئ " اپنی قوم کو ہدایت کی کے جائے۔ مسلسل گفتگو ہے ہدایت پر اور اب مقامِ ختم نبوت پر جب وحی الہی آئی تو قران ۔

نے آغاز کیا:

بسم الله الرحمن الرحيم.

آلم o ذلك الكتاب لاريب ع فيه هدى للمتقينo

یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے اور پھر ای سورہ (آیت ۱۸۵) میں آگے

يره کها:

شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدي للناس و بينات من الهدي و أ

الفوقان ہم نے جو کتاب اتاری ہے پوری انسانیت کے لیے مرایت ہے۔

اور پیمرسوره تحل مین آواز وي: و ما انزلناعليک الکتاب الالتبين لهم الذي

احتلفوافيه و هديً و رحمة لقوم يومنون ( آيت ٦٣ ) ـ

ہم نے حبیب سے کتاب اس لیے نازل کی کہتواہے بیان کرے۔ سے کتاب ہدایت

ہے، رحمت ہے، ان کے لیے جو اے مانیں۔ پھر ای سورے میں آ گے بڑھ کر کہا:

، ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيءٍ و هدى و رحمة و بشرى للمسلمين

(آیت ۸۹) یه کتاب جو ہم نے اتاری ہے یہ ہماری آخری وی ہے جے ہم قران کا نام

دے رہے ہیں۔ یہ ہدایت ہے، بشارت ہے مسلمانوں کے لیے۔

تو ایک طرف اللہ نے وی نازل کی اور وی کا تعارف کراتا چلا۔

بر هدى للمتقين ب، بر هدى للناس ب، بر هدى للمسلمين ب

کا نات کی ہدایت کے لیے یہ کتاب آئی ہے۔ کتاب مدایت کو پکڑلور

ایک طرف قران نے کتاب مدایت کو بیان کیا اور کہا۔ یول مسلسل مدایتی آتی

ر ہیں۔ یہاں تک کہ آخری وی آگئی اور جب آخری وی آگئی تو بار بار قران نے اس

آ خری وجی کا تغارف کرایا۔ دیکھوایک ہے رسول وجی لانے والا اور ایک ہے وحی قران

مجید۔ اس معاشرہ میں دونوں برحملہ ہوا۔ رسول کے لیے کہا: پیساحر ہے، جادوگر ہے، پیہ

مجنون ہے، دیوانہ ہے، بیرشاعر ہے۔خیالی باتیں کرتا ہے۔ دومجاذی اللہ رسول کا محاذ ایک وی اللہ کا محاذ۔

رسول کے محاذ کو کہا: مجنون ہے، یہ جادوگر ہے، یہ شاعر ہے اور وحی اللی کے بارے میں کہنے لگے: (معاذ اللہ! میں مورخین کے قول کونقل کر رہا ہوں) قران مجید میں

یہ جھوٹے قصے ہیں، یہ اساطیر الاولین ہیں، یہ پرانی کہانیاں ہیں۔ یہ پچھلوں کی باتیں

ہیں، اس میں پھونہیں ہے، بیرسارا کا سارا جھوٹ کا پلندہ ہے۔ تو عجیب بات میر کدا کیلا محد ً وی الٰہی کوسنجالے ہوئے اور مقابلہ میں پورا معاشرہ۔ تو ما لک! کوئی مدد گار تو بنا دے۔

(میں کس مرطے پتہبیں لے آیا)۔

تنزیل میں محمد اکیلا ہے۔ نازل ہور ہا ہے قران اور اکیلا محمد پورے معاشرے ہے۔ اس قران کو منوانا چاہتا ہے۔ تو ایک مرحلہ ہے تنزیل میں منوانا، دوسرا مرحلہ ہے تاویل میں منوانا۔۔۔۔۔ مالک ہوگا کیا؟۔۔۔۔۔

کہا: اس کی ذمہ داری جرای ہے تم فکر کیول کرتے ہو؟

ہم جنہیں رسالت دیتے ہیں، ہم جنہیں وی دیتے ہیں اگر ساری دنیا بھی ان کا انکار کردے تو ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ ہم نے ان کی حفاظت کے لیے ایسے لوگ معین کیے ہیں جو کھی کا فرنہیں تھے۔'' و کلنا'' ہم نے معین کیے ہیں حفاظت رسالت کے لیے اور حفاظت وی کے لیے ساز کی حمد کی حفاظت کرتا ہوا نظر آئے تو وہ اللہ کا معین کروہ ہے۔

سیرت حلبیہ، برہان الدین شافعی رحمتہ اللہ کی متندرترین سیرت ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ایک دن مشرکوں کا ایک دفد ابوطالب ؓ کے پاس آیا اور ساتھ میں ایک بردا خوبصورت نوجوان کے کر آئے ۔صورت میں شکل میں، اخلاق میں، کردار میں سجا ہوا نظر اس و میں میں میں اس میں اس

آ رہاتھا ادر کہنے گئے: ابوطالب تم اسے بیٹا بنا کر پال او اور محر کو جمارے حوالے کردو۔

ابوطالب كبنے لكے: بات كيا ب محد في كيا كيا ہے؟

کہنے گگے: اس پر دو الزام ہیں: یہ ہمارے بزرگوں کو احمق کہتا ہے اور یہ ہمارے بنوں کو برا کہتا ہے۔

رسول اس مجمع میں موجود ہیں انہوں نے کسی رقبل کا اظہار نہیں کیا۔ جب مشرکین نے مطالبہ پیش کردیاتو ابوطالبؓ نے بھینچ کودیکھا۔ خدا معلوم آ تکھوں آ تکھوں میں کیا باتیں ہوئیں۔ ابوطالب مڑے مشرکین کی طرف اور کہا: عجیب مطالبہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کوتل کروا دول اور تہارے بیٹے کو اپنے گھر میں پالوں اور اب مخاطب ہوئے تھینے سے: یا محمد اذھب وقل ماشی فائی لا اکلمک ابداً۔

محر جاؤ اورتمہارے دل میں جو کچھ بھی ہے وہ کہو۔

قل ماشی۔ جب میں ابوطالبؓ کا بیہ جملہ پڑھتا ہوں مجھے قران کی وہ آسیتیں یاو آئے لگتی ہیں۔

قل هو الله احد o قل یا ایهاالکافرون o قل اعوذ برب الناس o قل اعوذ برب الفلق o .....أى ليج ش يات كى نا!.....

یا محمد اذھب محمد جاؤ .....وقل ماشی اور جوتمہارے دل میں ہے وہ کہو ..... ابوطالبؓ نے اجازت دے دی کہ جو کہتے ہو وہ کہتے رہنا۔ پینیبر پر دو الزام ہیں کہ بزرگوں کو احمق کہتا ہے اور بتوں کو برا کہتا ہے۔ محمد کہو .... لینی بزرگوں کو احمق کہو، بتوں کو برا کہو۔ تو مشرکین کو ابوطالبؓ ہے وشنی ہونی چاہیے تھی یہ مسلمان کیوں وخمن ہوگئے؟!!

ابوطالب کا جمله سنو: جاو بیجیج جاو تبلیغ کرو اگر کسی نے تنہاری طرف ہاتھ بر حایا تو میں اس ہاتھ کوتو رُدول گا .... الله نے کیا کہا تھا۔ تبت یدا ابی لهب و تب

بياللد ك ليح من كون بول رباع؟

میں نے تو اس موضوع پر بات کرنی چھوڑ دی ہے مگر بیج میں ایک جملہ آگیا ہے تو

ا سے سنتے جاؤ۔Secularمعاشرہ کے معنی جانتے ہو۔ غیر دینی معاشرہ، دین کا مخالف

معاشرہ نہیں۔ Secular لیتی غیر دینی ..... غیر دینی معاشرہ میں کسی کو فکر نہیں ہوتی کہ

سکسی کا ندہب کیا ہے۔ بیتو ندہبی معاشروں کا رواج ہے کہ دیکھتے ہیں کس کا مسلک کیا

ہے، کس کا عقیدہ کیا ہے، کس کا ندہب کیا ہے، کون کیا کہنا ہے.... ایسا Secular

معاشروں میں نہیں ہوتا۔ گر سکوٹر معاشرہ میں بھی ندہب بہچاننے کے لیے دو وقت ایسے

ہیں کہ ند ہب جیسے نہیں سکتا۔ جب اس کی شادی ہور ہی ہوتو دیکھو نکاح کس سے پڑھوایا اور جب جنازہ اٹھ رہا ہوتو دیکھو کہ کندھا کس نے دیا۔

اب بوری سیرت دیکھویا نہ دیکھولیکن ان دونوں سوالوں کے جواب سیرتِ رمول سے ضرور بوچھنا کہ محمد کا نکاح کس نے پڑھایا؟ محمد کو کندھا کس نے دیا؟ باپ نے نکاح

برُ هایا، بیٹے نے کندھا دیا۔

حوالے کے بغیر بات نہیں ہوگی۔ جب ابوطالبؓ کے انتقال کا دفت آیا ہے۔ شخ سلیمان حنفی قندوزی شافعی رحمتہ اللہ علیہ۔ شافعی العقیدہ ہیں اور حنفی الشریعت ہیں۔ بوی ہزرگ شخصیت ہیں ان کی کتاب ہے بنائیج المودة۔ دومری کتاب مودة القربیٰ۔سیدعلی ہمدانی کی کتاب جن کا مزار کشمیر میں ہے۔ ان دونوں کتابوں میں لکھا ہے کہ جب

ابوطالب کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ مجھے میرے باپ کی قبر میں

ون كرناب ببلويس تبيس قبريس!

کون میں ابوطالب کے باپ؟ عبدالمطلب اور عبدالمطلب کو فن کس نے کیا تھا؟ ابوطالب نے .... بیہ تاریخ کے واقعات ذہن میں محفوظ رہیں شہیں بعد میں کام آئسکس گے۔

ابوطالب کے باپ کا نام ہے عبد المطلب اور عبد المطلب کا جب انتقال ہوا تو

کفن دیا ابوط لب نے، قبر کھودی ابوطالبؓ نے، ڈن کیا ابوطالبؓ نے اور اب وصیت کر رہے ہیں کہ مجھے میرے باپ کی قبر میں ڈن کرنا (پہلو میں نہیں).....

وصیت کی اور انقال فرما گئے۔علیٰ نے عسل دیا اور محمد نے کفن ببنایا اور دونوں نے مل کر جنازہ اٹھایا۔ ۔۔۔عقیدہ یا شادی کے وقت پتہ چلتا ہے یا جنازہ کے اٹھنے کے

وفت پنۃ چلتا ہے۔

یہ وہ تاریخ ہے جسے چھپایا گیا ہے۔ دونوں جنازہ لے کر چلے ہیں۔ اس مقام پہ آئے جہاں عبدالمطلب کی قبر تھی۔ قبر کا پھر ہٹایا گیا۔صیح و سالم جسم موجود تھا... ، جان رہا تھا کہ باپ کا جسم صیح و سالم موجود ہوگا۔ جب ہی تو وصیت کی تھی نا!

یہ دافعہ مہیں میں نے اس لیے سایا کہ تمہاری جزل نائج میں اضافہ ہوجائے۔
سارے مجمع نے جو ساتھ گیاد یکھا کہ عبدالمطلب کا رُخ کیجے کی طرف ہے۔ آج مسلمان
ساری رنیا میں اپنے مردوں کو قبلے کے رُخ کی طرف دفن کرتے ہیں۔ کیوں اس لیے کہ
حکم شریعت آگیا تھا اور ابوطالب نے عبدالمطلب کو دفن کیا حکم شریعت آنے ہے
برسوں پہلے تو جو کام تم نزول آیت کے بعد کرتے ہو وہی کام ابوطالب نزول آیت ہے
جبراک کرتا ہے۔

تو تنزیل کا محافظ دنیا ہے جلاگیا۔ یا رسول اللہ! تنزیل کی حفاظت تو ہوگئ۔ تاویل کی حفاظت کیے ہوگی؟ تنزیل کا مدوکرنے والا گیا اب تاویل کے لیے کیا ہوگا؟ کہا: اس وقت تک مکہ سے ہجرت نہیں کروں گا جب تک اینے بستر یر مددگار کو نہ

سلادول

یہاں جملہ ہنتے جاؤ ..... ساری دنیا کے مسلمانوں کو بلاتفریق فرقہ مخاطب کر رہا ہوں۔رسول کی دو زند گیاں ہیں۔ کمی ادر مدنی ادر مشرک مکہ میں اتنا دلیر تھا کہ تل پر آ مادہ ہوگیا تھا۔ پھر جب رسول مدینہ آ گئے تو بدر کی جنگ پھر احد کی جنگ، خیبر کی جنگ، خندق کی جنگ، تبوک کا واقعہ، حنین کا واقعہ.... بیسارے واقعے وہ تھے جن میں مشرک نے محمہً کوستایا اور متعدد مرتبہ کے سے مدینے پرحملہ کرنے کے لیے گیا، تو محمدُ رسول اللہ نے تو

تیرہ برس تمہارے ہی شہر میں گزارے تھے وہاں حملہ کیوں نہ کرلیا؟

بوری قوت سے اس بات کومحسوں کرو۔ بدر مدینہ میں ، احد مدینہ میں ، خندق مدینہ د

میں، خیبر مدینہ میں۔ عجیب مرحلہ فکر ہے میں یہ پوچھٹا چاہ رہا ہوں کہ یہ مکہ کے مشرکین چارسوکلومیٹر چل کر جاتے ہیں رسول ہے جنگ کرنے کے لیے تو جب رسول مکہ میں تھا تو

ای وقت جنگ کیوں نہ کرلی ؟ بھٹی اس وقت ابوطالب کی نظر روکے ہوئے تھی۔ تو جو

کام مسلمانوں کے پورے لشکر نے کیا وہ کام اسکیے ابوطالبؓ نے انجام ویا۔ ہیہ تنزیل کا

مددگار تھا اور اب محمد گوقر ان سمجھانا ہے۔ قر ان کو چھوڑ کر جاتا ہے تو کچھ مدوگار چاہئیں نا!

تو اگر پچھل ساری تقریریں میرے سننے والوں کے ذہن میں موجود ہوں تو میں نے کہا کہ رسول اللہ کے ساتھ ہے ادر پکھ ہیں جو رسول کے ساتھ ہیں۔ان میں سے علی

قران کے ساتھ ہے قران علی کے ساتھ ہے۔ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ

ہے اور اب قران نے آواز دی:

یا ایها اللین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین \_ اے ایمان لانے والو! تقوی افترار کرواور رہوصادقین کے ساتھ۔

(سورهٔ توبه آیت ۱۱۹)

ساری دنیا کے مومنوں سے اللہ کہدر ہا۔ "اتقوا الله" اللہ کا تقوی اضیار کرو۔ کتی اہم بات کی" ایمان لاؤ"، اللہ کا تقوی اختیار کرد۔ مالک! ایمان لے آئے۔ تقوی بھی

اختیار کرلی۔ ایمان لاکر مومن ہے، تقوی اختیار کرے متق بن گئے۔ کہا کہ ریکا فی نہیں

ے۔ "کونوامع الصادقين" بروں كے ماتھ ربور

بیغیر تنزیل کمس کر گئے اور کہدرہے ہیں میں تو چلا جاؤں گا اس دنیا ہے لیکن یہ

آیت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کو نو امع الصادقین - پول کے ساتھ رہنا، ہمیشہ رہنا۔

رسول کی یدروایت صدیت کی کتابول میں ہے۔ فرمانے گئے۔ کنوعلی الکذابا۔

اس عہد میں جھوٹے بہت ہوگئے ہیں جوجھوٹی روایتیں گھڑ کے میری طرف منسوب کرتے ہیں… ہم تو سمجھے تھے کہ اس عہد میں سارے سپچے ہیں۔میرا نبی کہہ رہا ہے کہ جھوٹے بہت ہوگئے ہیں تو اب ضرورت تھی کہ سنت ان کندھوں پیہ جائے جو سپچے ہوں۔

تو یار سول اللہ! آپ کے بعد سے ہیں کون؟ ....

تو کہا: انتظار کرو۔ جب جھوٹوں پرلعنت کرنے نکلوں گا تو پچوں کوساتھ لے کر گا۔

سنت رسول کو قیامت تک جانے کے لیے کچی زبانوں کی ضرورت ہے۔

امام جعفر صادق عليه السلام في كها: حديثي حديث اللهي، حديث المابي

حديث الجدى، حديث الجدى حديث الحسين، حديث الحسين حديث المسول الله، الحسن، حديث الحسن حديث على حديث على حديث الرسول الله،

حديث رسول عن جبريل عن اللوح، عن القلم عن اللُّهـ

دیکھوکیا وعولیٰ کیا ہے؟ جعفر صادق نے: کہ میں جو حدیث بیان کروں وہ میرے باپ کی حدیث بیان کروں وہ میرے باپ کی حدیث میرے دادا کی حدیث ہے، میرے دادا کی حدیث ہے، حسن کی حدیث میں حدیث ہے، حسن کی حدیث علیہ کی حدیث ہے، حسن کی حدیث علی کی حدیث ہے، حسن کی حدیث ہے جرمل کا گئی کی حدیث ہے، علی کی حدیث ہے، دسول اللہ نے جرمل کا سے سنا، جرمل ہے لوج کر دیکھا، لوح رقام نے لکھا اور قلم کو اللہ نے تھم دیا .....

بھئ! یہ اتنا لمبا سلسلہ بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ ..... یمی بتانا تھا کہ جہاں ہے۔ وی آتی ہے بید حدیثیں بھی وہیں ہے آئی ہیں۔

یمی تمہارے آٹھویں امامؓ نے ویا: مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا ان سے ان کے باپ نے بیان کیا ان سے ان کے باپ نے بیان کیا پورا سلسلہ شایا ہے پھر ان سے حسنؓ نے بیان کیا۔ ان سے علیؓ نے بیان کیا علیؓ سے رسولؓ نے بیان کیا۔ رسول سے چریلؓ نے بیان کیا۔ جبریلؓ نے لوح پر دیکھا، قلم نے لوح پر کھھا تھا، قلم کو اللہ نے تھم دیا

فقا۔ بوراسلسلہ بیان کیا ہے۔

🌓 نستی کو نتاہ و ہر ماد کر ویتے ہیں۔

امام احمد ابن هنبل كا نام جانعة ہو؟ ايك مكتبه فقد كے بانی جين اور عالم اسلام كى جار بری شخصیتوں میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے اس حدیث کو لکھنے کے بعد کہا کہ بدجونام آ رہے جیں علی ،حسن ،حسین ، زین العابدین ،حجر باقر " ،جعفرٌ صادق " ،موی کاظم ،علی رضاً۔ بداتنے یا کیزہ نام میں کداگر دیوانہ پر پڑھ کر پھونک دیئے جا کیں توعظمند ہوجائے۔ كون بي يي؟ .... ان كى ذات كى بات نيس بورى بيدان كے نام كى بات بو ر ہی ہے کہ ان کا نام اگر یا گل پر پڑھ کر پھونک دونو یا گل عقل مند ہوجائے۔نو جب نام عقلمند بناتے ہیں تو ذاتوں میں ایک لمحے کے لیے بھی ہدیان کا تصور نہیں آ سکتا۔جس کا نام یا گل کوعقلمند بنا دے اس کی ذات میں کسی ہذیان ادر کسی خفقان کا اثر ممکن نہیں ہے۔ تو تم حضرت ِ احمد ابن عنبل کا میہ مبلہ محفوظ رکھو گے کہ میہ وہ نام ہیں بارہ اماموں کے کہ اگر دیوانے پر پھونک ویئے جا کیں تو دیوانے کو شفا ہوجاتی ہے..... آپ صدیوں ا

سے بینام سُن رہے میں آپ کواب تک شفانہیں ہوئی ؟ ..... تو صرف سننا کافی نہیں ہے محیت ہے سننا ضروری ہے۔

میں گفتگو کو تمام کر رہا ہوں آ جوں کو باد رکھنا ..... جو ہدایت یا جائے اس کا فائدہ اس کے نفس کو ہوگا۔ جو گراہ ہوجائے، اس کا نقصان اس کے نفس کو ہوگا۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کے بوجھ کونبیں اٹھائے گا اور ہم اس وقت تک عذاب تازل نہیں كرتے جب تك اپنا پيغام نه كينجا دي اور جب ہم عذاب نازل كرنے كا اراده كرليس تو ہم نیکی کا تھم دیتے ہیں لوگ نافر مانی کرتے ہیں۔ پھر ہمارا قول پورا ہوجاتا ہے اور ہم اس

آج (ایدری است و اسلامیہ سے مخاطب ہے) تم میں ہر وہ عیب ہے جو عذاب کو Invite کرتا ہے۔ عجیب بات ہے تمہارے ملک میں لوگ ناحق قتل ہوجاتے ہیں تم غاموش رہتے ہو۔تمہارے معاشرے میں ڈاکے مارے جاتے ہیں تم غاموش رہتے ہو۔ تمہارے معاشرے میں بچے اغوا کرکے نی ویئے جاتے ہیں تم خاموش رہتے ہو۔ تو کیا اس وفت بولو گے جب آسان سے آگ برسنے لگے گ۔

مجلسوں میں شریک ہونے والی قوم، مجلسوں کی خوبیوں سے آشنا کیوں نہیں ہے؟ .... مجھے نہیں معلوم ..

کابل امام کی پیردی کرنے والی قوم ادھوری کیوں ہے؟

مجص نہیں معلوم۔

باب مدینة العلم کے وروازے پر پیشانی مکانے والی قوم جاہل کیوں ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔

رکھیوغالب مجھے اس تلخ نوائی سے معان۔

جرا توں کی داستانیں سننے والی قوم جری کیوں نہیں ہے؟

مجھے نہیں معلوم .....

علیٰ کی سخاوتوں کے تذکرے کرنے والی قوم بخیل کیوں ہے؟ .....

مجھے نہیں معلوم .....

نیکن قوم کواتنا ضرور کہوں گا کہ اب بھی سُدھر جاؤ .....اب بھی پچھٹیں بگڑا۔

تم سے بہتر کوئی قوم دنیا میں نہیں ہے۔ تہمارا ماضی وحی اللی ہے۔

تہاراستقبل ظہور مہدی ہے۔تم دوعصموں کے درمیان جارہے ہو۔

كرملا ايك تنبيتھي اپنے زمانے كے ظالموں كے ليے .... نہيں۔

كربلا سبيب برزمانے كے ظالم كے ليے۔

تم مجھے کھانا نہ دو۔ کھانا میرا بنیادی حق نہیں ہے۔ میں کسب معاش کروں گا کھانا کھاؤں گالیکن اگر میں تمہار ہے دروازے سے گزر رہا ہوں اور پیاسا ہوں تو میرا بنیادی

حق ہے کہ میں یانی پیؤں۔

ساتویں محرم کو بانی نہیں تھا۔ ساتویں کی صبح کو پانی بند ہوا ہے۔ آرڈر ہوا تھا چھٹی

کی شام کو یتم سنتے ہونا! تین دن کی بھوک پیاس .....سات، آتھ، نو، دس۔ چار دن کی بھوک بیاس۔

سکینڈ عاشور کے دن چار دن کی پیائ تھی۔ اصغر عاشور کے دن چار دن کا پیاسا تھا۔ شنرادے تک بات آگئی تو دو جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو۔

اذان اسلامی تہذیب کا سب سے بواشعار اور سب سے بوا نعرہ ہے۔ اذان اسلامی تہذیب کی فتح کا اعلان ہے جب سیّد سجاد اسیر ہوکر یزید کے پاس گئے ہیں۔ تو یزید نے بہت طنزیہ انداز میں سیّد سجادً سے کہا: فرزندِ زسولٌ بیاتو بتلا کمیں اس جنگ میں جیّا کون، مارا کون؟......

کٹے لگے: جب اذان کا وفت آئے اور مؤذن میرے جد کی رسالت کی گوائی وے۔اس وفت بوچھنا کہ جیتا کون، ہارا کون۔

اصغر کو جار دن کی بیاس ہے۔ سکیٹر کو جار دن کی بیاس ہے، ان کے حوالے سے مقل کی بیاس ہے، ان کے حوالے سے مقل کی بیر روایت نقل کر رہا ہوں بی بی کہتی ہے کہ جب میں بیاس سے بہت پریشان ہوگئی تو عاشور کی ظہر کا وقت تھا۔ میں بہت پریشان تھی تو میرے ول میں میہ خیال آیا کہ میرا بھائی بہت چھوٹا ہے تو شاید بھوچھی زینٹ نے تھوڑا پانی اس کے لیے بچا کر رکھا ہو۔ بیکی شنر ادی زینٹ کے خیمے میں داخل ہوئی۔

بی بی نے بوجھا: کدمیرے فیم میں کون آیا۔

كها: كهويهي مين سكينة مول-

لیعنی بیاس سے شنرادی کی آنکھوں کا نور چلا گیا تھا۔ بی بی سکینہ بیان کرتی ہیں کہ اب جو میں نے نگاہ کی اپنے چھ مہننے کے بھائی پر تو اسے جھولے میں قرار نہ تھا۔ اتنا پیاسا تھا کہ بھی پریشانی میں کھڑا ہوجاتا تھا۔ بھی اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتا تھا۔ ایسے میں حسین نے آواز دی۔

هل من ناصر ينصرنا هل من مغيث يغيثنا.

هل من ذاب يذب عن حرم رسول اللُّه\_

ہے کوئی جماری مدوکو آنے والا۔ ہے کوئی جمارے استفاقہ پر لیمیک کہنے والا۔ ہے

كوئى حرم رسول كى حفاظت كرنے والا ..... كوئى نه لكلا۔

أم رباب كے خيمے سے كريكى آواز بلند مولى \_ پكارك يو چھا: كيا موا .....

شنرادی زینب نے کہا: بھیانے نے اپنے آپ کوجھولے سے گرادیا۔

حسین فے عاشور کے دن کربلا کے میدان میں سات مرتبہ هل من ناصو

ینصونا کہا ہے۔ جب چھٹی مرتبہ استغاثہ کر رہے تھے تو بچے نے اپنے آپ کو جھولے

ہے گرا دیا۔ حسینؑ آئے رہاب کے فیمے پر۔

بیرمیرا محترم مجمع کل موجود تھا تو میں نے آیت پڑھی تھی کہ جب مویٰ " پیدا ہوا تو ہم نے موٹا کی مال پر وحی کی مت گھبرا ہم تیرے بچے کو بچا ئیں گے۔ بھی ! مویٰ " کی ماں کوتسلی دینے والا ہے۔ کیکن اصغر کی مال کیا کرے؟

حسينً آئے اور كہا: لاؤ بهن اصغركومير ہے حوالے كرو\_

کہا: بھیا جب سے تمہارے استفاثے کی آواز ہوئی ہے بچے کسی کی گود میں نہیں جاتا تڑپ کے زمین برگر جاتا ہے۔

كها: لاؤرشا كديس اس يج كوياني بلاكر لاؤل \_

كربلاك ميدان ميں دهوب برى كرى تقى عباك دامن كا سايد كيا۔ اب جو

چلے تو فوج اشقاء بکار بکار کے کہدری تھی کہ حسین لڑنے کے انداز میں نہیں آ رہے ہیں، حسید میں میں

فسين شايد قران لا رب بي-

آئے میدان میں ایک مرتبہ عبا کا دامن مثایا کہا: لوگوں! یہ بچہ بھوکا بھی ہے،

پیاسا بھی ہے۔اس کی ماں کا دودھ خشک ہوگیا ہے۔اسے ایک گھونٹ پانی پلادو۔

جائة موتمهارے مولانے كيا كها: ..... لوگون! يه چھوٹا سا يج كتنا يانى يين كا؟ اگر

تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین ، اصغر کے بہانے خود پانی پینا جاہتا ہوں تو میں بچے کو لٹا کر ہٹ جاتا

ہوں آ کے پانی بلا دو۔جلتی ریتی پر بیچے کولٹا دیا۔ انتظار کیا۔ پھر بیچے کو گود میں لیا۔

کہا: اصغر، ان لشکر والوں کو یقین نہیں ہے کہ تو پیاسا ہے۔ میرے بچے ذرا اپنی

پیاس کا اعلان تو کر دے۔

ایک مرتبہ بچ نے سوکھی زبان نکالی، بیروہ وقت تھا جب بزید کے فوجی مند پھیر

پھیر کر رور ہے تھے۔ فوج پزید میں بھگدڑ کچ گئی۔ لوگ چینیں مار مار کے رور ہے تھے۔

اتنے میں پسر سعدنے کہا: حرملہ دیکھتا کیا ہے حسین کی بات کو قطع کردے۔

حرملہ نے کمان میں تیر جوڑا اور اب میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ تیرآیا اور بچہ

ا مام کے ہاتھوں پر اُلٹ گیا ..... ماتم کرواس لیے کہ جبتم ماتم کرتے ہوتو اس کی چوٹ

یزید کے سینے پر پڑتی ہے۔

حسین اصغری لاش کو لیے ہوئے چلے۔ بڑی نازک منزل ہے۔ حسین امام بھی

ہیں، حسین باپ بھی ہیں۔ باپ روک رہا ہے۔ حسین کو کہ مال تک لاشے کو کیے لے

جاؤ گے۔امامت کہدرہی ہے حسین سے کدلاشے کو لے کر جاؤ .....

سات م رتبر حسين آ كے بوسع، سات مرتبہ بيھيے ہے۔

رضاً بقضائه و تسليماً لامره انالله وانااليه راجعون-ايك مرتبحين نے

ال كومضبوط كيا\_رباب كے فيم يدآئے -كها: رباب مس كون مول-

كها: آب امام بن آب مير عشو بربا-

کہا: رباب اگر میں کچھ کہوں گا تو مانو گی۔

کہا: ہاں مانوں گی۔

ا یک مرتبه عبا کا دامن اُلث ویا۔ رباب تیرے بیچ کو پانی نه بلاسکا۔ تیرے بیچ کو

لیرنے چھید دیا۔

فسيعلون الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون

## مجلس چہلم

## ويستوالله التحبيط يتعينه

مَنِ اهْتَلَى فَإِنَّمَا يَهْتَلِى فَلِنَفْسِةٌ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ فَالنَّهَا يَضِلُّ فَالنَّمَا وَلَا تَذِبُ وَالْمَارَةُ وَلَا الْخُلَى الْمَا وَلَا تَذِبُ وَالْمَارَةُ وَلَا الْخُلَى الْمَا وَالْمَا الْمَا فَلَا الْمَا وَالْمَا الْمَا وَالْمَا الْمَا وَلَيْهَا فَفَسَقُوا وَلِيهَا فَفَسَقُوا فَيْهَا فَخَسَقُوا فَيْهَا فَكَا فَلَا الْفَوْلُ الْفَوْلُ الْفَوْلُ الْفَاقُولُ الْفَوْلُ الْفَاقُولُ الْفَاقُولُ الْفَاقُولُ الْفَاقُولُ اللّهُ وَلَا الْفَوْلُ اللّهُ وَلَا الْفَاقُولُ اللّهُ وَلَا الْفَوْلُ اللّهُ وَلَا الْفَاقُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

عزیزان محترم!''میراث عقل اور دخی الهی'' کے عنوان سے ہم نے عشر ہ اولی میں جس سلسلہ ' گفتگو کا آغاز کیا تھاوہ اس تقریر پر انتقام پذیر ہور ہا ہے۔

ان آیات میں پروردگارعالم نے ارشاوفر مایا کہ:

من اهتدی فانما بهتدی لنفسه جو ہدایت پرآ جائے اس کا فاکدہ اس کو پیٹیے گا۔ ومن ضل فانما بصل علیها۔اور جو گمراہ ہوجائے اس کا نقصان اس کو پیٹیے گا۔ ولا توروازرۃ وزر احویٰ اور ہم کھول کھول کریہ بیان کر دہے ہیں کہ کوئی ہو جھ اٹھائے والاکس دوسرے کا ہو جونہیں اٹھائے گا۔

و ما کنا معذبین حتیٰ نبعث رسولا اور ہم نے بید فیصلہ کیا ہے کہ ہم کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کریں گے جب تک اس قوم میں رسول کو نہ جیج دیں۔ وافاردنا ان نهلک فریة اور جب بم سی بتی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ امر نا متر فیھا تو ہم اس بتی کے سرمایہ داروں کو اطاعت کا حکم دیتے ہیں۔ ففسقوا فیھا تو وہ اطاعت کے مقابلے برسرکٹی اختیار کرتے ہیں۔ فحق عليها القول توجم اينا فيصله سنا ديية بين

فدمو نها تد ميوارتو بم الربستى كونيست وتابودكردية بير-

تو کوئی زمین برفتق و فجور کرنے کے بعد مطمئن ندر ہے۔ہم سے نج نہ یائے گا۔ ہم عذاب ای وقت کرتے ہیں جب کوئی اطاعت کے مقابلے پرسرکشی اختیار کرے۔ لینی اطاعت کا مطلب بندگی ہے ورنداسلام کاشنے کا ندجب نہیں ہے، اسلام بقائے انسانیت کا ندہب ہے، اسلام بقائے سل کا ندہب ہے۔

اب میں کیسے اینے سننے والوں کو سمجھاؤں کہ انسان باقی رہے اس ونیا میں ، (یہی ) نہیں بلکہ جب بچہ مال کے پیٹ میں ہو اس وقت بھی باتی رہے، اس وقت بھی محفوظ رہے ای لیے اسقالہ حمل کو گناہ کبیرہ قرار دیا۔

عجیب مرحلہ گار ہے اسلام تو حمل کا احترام کرے اور کہددے کہ جو بچہ پیٹ میں آ گیا اُسے دنیا میں آنا ہے لیکن اسے کیا کرد گے کہ دنیا کے متمون ملکوں میں اسقاطِ صل کو ا قانونی تحفظ حاصل ہے۔ای لیے کہان کی نظروں میں ایک جان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو جس کی نگاہ میں اسقاطِ حمل کو تانونی تحقظ حاصل ہوگا اُس کی نگاہ میں انسانی جان کی کوئی اہمیت نہیں ہوگ۔ اب دوسرے بڑے چروں کود کھے لو۔ یہ وہی ہیں جو اسقاط حمل کو جا نزسجھتے ہیں۔اب میں کیے اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں اسلام تو ۔ جنگ کوبھی زندگی سجھتا ہے۔

میرا رسول مر جنگ میں گیا لیکن کسی نے کسی جنگ میں رسول کے سر برخودنہیں و یکھا، رسول کے جسم پر زرہ نہیں دیکھی ،رسول کے ہاتھ میں تلوار نہیں دیکھی۔نہا رسول ہر جنگ میں گیا اور جلال کا عالم کیا تھا۔علی کی بہادری جانے ہو؟ ....علی کہتے ہیں کہ جب گھسان کا رن پڑتا تھا، جب تلواریں تلواروں سے کراتی تھیں، نیزے نیزوں سے کراتی تھیں، نیزے نیزوں سے کراتے تھے اور جب میں گھبرا جاتا تھا (علی بول رہے ہیں) تو میں اپنے رسول کے سائے میں آ کریناہ لیتا تھا۔

فتح مکہ کے دن جب دس ہزار تکواروں کے سائے میں میرا نبی مکہ میں داخل ہور ہاتھا تو میرے نبی کے کردار کو دیکھو۔ ملک تو فتح ہوتے رہیں گے۔شہر تو Fall ہوتے رہیں گے۔ لیکن کا نئات کا سب سے بڑا ملک ہے مکہ جب وہ Fall ہوا تو ایک قطرہ خون کا نہیں بہا۔

جب میرا نبی اپنے جال شار صحابہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہور ہا تھا تو یہ وہی ساتھی شے نا میرے رسول کے جن کوستایا گیا تھا، جن کو پریشان کیا گیا تھا، جن پر خوف طاری تھا جب تک وہ مکہ میں رہے اور وہ جانوں کو بچا کر مدینہ ہجرت کر گئے تھے۔ سپاہیوں کے دل میں میرے محمد کے ساتھیوں کے دل میں انتقام کا کتنا جذبہ ہوگا؟ ایک صحافی نے ایک نعرہ بلند کیا: ''المیو م یو م المملحمة''۔

یہ آ واز میرے نبی کے کانوں تک آئی، گھبرا گئے فرمایا: میرے ساتھی سے یہ کہوکہ آج کا دن انتقام کا دن نہیں ہے۔

اليوم يوم الموحمة آج كا ون يخش دين كا ون ب-

سقوطِ ملّه کا پہلا دن اورخون کا ایک قطرہ نہیں بہا۔ میں یہی تو بتلانا چاہ رہا تھا کہ اسلام
میں جنگیس خون بہانے کے لیے نہیں ہیں۔ بھی جنگ خندق میں عمرو ابن عبدود آیا علی ہے۔
مقابلے پر .....علی نے تین مطالب اس کے سامنے رکھے۔ درمیان میں ایک بات آگئ ہے۔)
ھو الله المحالق الباری المصور له الاسماء المحسنی ۔ (آیت ۲۳) سورہ
حشر ۵۹ داں سورہ ہے۔ اللہ خالق ہے، باری ہے عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ تو تم
علطی سے اپنے کو انسان نہ بجھ لیمنا تم اللہ کی بنائی ہوئی تصویریں ہو۔ ہزاروں تصویریں
بنائی میں لیکن کیا فرق رکھا ہے کہ چرہ چرہ چرے سے نہ طع، جال چال جال سے نہ طے، تبسم تبسم
بنائی میں لیکن کیا فرق رکھا ہے کہ چرہ چرہ پیرے سے نہ طع، جال چال سے نہ طے، تبسم تبسم
بنائی میں لیکن کیا فرق رکھا ہے کہ چرہ پیرے سے نہ طع، جال جال سے نہ طے، تبسم تبسم

کے چہرے میں کتنے بنا دیے!!

یہ ۵۹ وال سورہ تھا اور اس کے بعد سورہ آ لِ عمران میں آ واز دی۔

هوالذي يصور كم في الارحام كيف يشاء (آيت ٢)

خدا تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں جیسا جاہتا ہے تمہاری تصویر بناتا ہے اور اب

تيسري آيت سوره مومن سے:

وصوركم فاحسن صوركم (آيت ٦٢)

تمہاری تصویریں بنائی ہیں اور کیا اچھی تصویریں بنائی ہیں .... کیا کمال کیا ہے الی

تصورین بنائی ہیں کہ ایک تصویر دوسری تصویر سے ند ملے۔

مصور کیمرہ کا مخاج ہے، کینوس کا مخاج ہے، جگہ کا مخاج ہے، روشنی کا مخاج

ہے۔ وہ مصور الیا ہے کینوس پر نہیں بناتا رحم میں بناتا ہے، اجالے میں نہیں بناتا،

تاریکیوں میں بناتا ہے۔ دیکھونضور کے لیے مئلہ ہے کہ آگ سے بچانا ورنہ تصویر جل

جائے گی، پانی سے بچانا ورند تصویر مٹ جائے گی، ہوا سے بچانا ورند تصویر کے رنگ ختم

ہوجا ئیں گے، مٹی سے بچانا ورند تصویر گرد آلودہ ہوجائے گی اس لیے کہ تصویر کے جارہی

دشمن ہیں،آ گ، ہوا، پانی،مٹی۔

کیکن بیمصور اییا ہے کہ ان چاروں کو ملا کر بینصوری بنا رہا ہے، تو تصویری

بنائیں۔ اتنے ہزار افراد تشریف فرما ہیں ناپ کر دیکھ لو ایک بالشت کا چیرہ ہے لمبائی میں

چوڑائی میں، اس ایک بالشت میں کتنی مختلف شکلیں نظر آتی ہیں۔ آئکھیں آئکھوں سے نہیں

منتیں، ابروابرد ہے نہیں ملتے۔ بیثانی پیثانی ہے نہیں ملتی، رخسار رخسارے نہیں ملتے۔

و کیھو مجھے تصویر بنانی نہیں آتی لیکن اگرتم مجھے کاغذ پنیل دیدوتو میں دو آ تکھیں

ا یک ناک، دو کان ایک منه بنا کر ایک شکل تو بنا دول گالیکن اس کے بعد جب میں دوبارہ

بناؤں گا تو وہ الی نہیں ہوگی مختلف ہوگی۔ کیوں کہ میں انازی ہوں۔ تو یہ انازی کا کام

ہے کہ ایک جیسی نہ بناسکے تو پروردگار! تونے بیکیا کیا کہ ہرایک کو مختلف بنایا؟ ..... کہا:

میں قادرِ مطلق ہوں کھر بوں بناؤں گا ایک دوسرے سے تہیں ملے گا۔ کیکن بارہ ایسے بناؤں گا جوایک جسے ہوں گے۔

بارہ ایسے بناؤں گا، ایک چال، ایک ڈھال، ایک کردار، ایک گفتگو.... ایک انداز، ایک سیرت۔ شایدتم یقین نہ کرو۔ جابرؓ بن عبداللہ انصاری، رسولؓ کے ایک معمر صحابی ہیں۔ پانچویں امام کے زمانے میں ہیں۔ انہوں نے محمد باقر " کو جاتے ہوئے ویکھا کہنے گئے: ایبامعلوم ہورہا ہے کہ میرا رسولؓ جارہا ہے۔

( تو الله نے کہا: ) ایسا بناؤں گا کہ بارہ میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔محمد باقر " جارہے ہوں گے تو جابڑ کہیں گے کہ رسول جا رہے ہیں۔اگر پہلاسورہا ہوگا تو مشرک کہیں گے کہ محمد سورہے ہیں۔اب میں پھرواپس جاؤں گا اپنی پہلی گفتگو پر۔

رسول نے جنگیں کیں۔ زندگی لینے کے لیے نہیں۔ زندگی دینے کے لیے اور غزوہ خندق۔ جب عمر ابن عبد دوسامنے آیا ہے تو علیؓ نے تین مطالبے کیے۔ میں جنگ خندق بیان نہیں کر رہا ہوں میں تو علیؓ کا نظریہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تین مطالبے۔ سلا یہ کہ: اسلام لا، کلمہ مڑھ۔

كها: نبيس ميں اسلام نبيس لاؤں گا، كلمه نبيس پڑھوں گا۔

دومرا مطالبه کیا: احجما اسلام نہیں لاتا ،تو واپس چلاجا۔ سرینیوں واقع کے لیس میں کارٹریوں کے بیرینے میں منبوع

کہا: جہیں میں اگر واپس جلا جاؤں گا تو عرب کی عورتیں مجھ پر ہنسیں گی۔ (مشرک تھالیکن غیرت دارتھا۔)

تبسرا مطالبه معلوم ہے کیا تھا؟ اچھا پہلا وارتو مجھ پر کر۔

علیؓ جان لینے کے لیے آئے تھے یا جان دینے کے لیے؟ اس لیے کہ تین ہی مطالبے تھے۔اسلام لا، زندہ رہ۔ واپس چلا جا زندہ رہ۔ پہلا وارتو کر، مجھے ماروے زندہ رہ۔ تو اسلام کی جنگیں زندگی دیئے کے لیے ہیں زندگی لینے کے لیے نہیں۔لیکن اس بات

کو کیا کرو کے کہ تمہارا نظام جھڑے کا نظام ہے، فساد کا نظام ہے، ایک دوسرے کے

حريبان بر ہاتھ ڈال دينے كا نظام ہے۔ سورہ لقمان ميں آ واز دى:

من یجادل فی الله بغیر علم ولاهدی ولا کتاب منیر (آیت ۲۰) بیاللہ کے بارے میں بھر رہے ہیں ان کے پاس تو علم ہے بی نہیں۔

آ دمی ارتا ہے جہالت کی بنیاد پر میرے اللہ سے۔ من یجادل فی الله بغیر علم

و لا هدی و لا کتاب منیو ۔ اس کے پاس علم نہیں ہے لڑنے پر آ مادہ ہے۔ جس کے پاس علم نہیں ہوگا وہ لڑنے پر آ مادہ ہوگا لیکن میرے پروردگار نے سورہَ علق میں آ واز دی:

بسم الله الرحمن الرحيم ٥ اقرا باسم رُبك الذي خلق٥ خلق الانسان من

علق اقرا و ربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان مالم يعلم O كلا ان الانسان ليطغي O ان واه استغني O ان الي ربك الرجعي

حبيب! ہم نے جے ہوئے نطفے سے انسان بنایا اور جب سیمستغنیٰ ہوگیا تو لڑنے

پرآ ماده ہوگیا۔

عبیب!ساری ونیا کو ہنلا وے ہم نے جے ہوئے نطفے سے انسان بنایا، اس کو پڑھنا سکھلایا۔اس کولکھنا سکھلایا۔اس کووہ ہتلایا جووہ جانتانہیں تھا۔

أس آيت بيل كبا: جابل ہونے كے بعدار تا ہے۔

اِس آیت میں کہا: عالم ہونے کے بعدارُ تا ہے۔ عالم پر اعتبار بھی نہیں کرنا ندمعلوم کب جہالت پر اُئر آئے۔

تم پوچھو کے ناکہ علم کے آنے کے بعد طغیان؟ علم کے آنے کے بعد سرکثی؟ کیا جول گئے؟

بسم الله الرحمن الرحيم والفجر اوليال عشر والشفع والوتر واليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذى حجر الم تركيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد () وثمود الذين جابوا الصخر بالواد () وفرعون ذي الاوتاد () الذين طغوافي البلاد ()

میں کس مرطے پر تہمیں لے آیا۔ فاکثروا فیھا الفسادO فصب علیهم ربک سوط عذابO ان ربک لبالموصاد۔

صبح کی قتم، رات کی قتم، جفت اور طاق کی قتم، گزرتی ہوئی رات کی قتم تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے۔

الم ترکیف فعل ربک بعاد۔ صبیب توٹے دیکھا کہ تیرے رب نے توم عاد کے ساتھ کیا کیا؟

التی لم یخلق مثلهافی البلاد\_ بیاوگ وه تے جنہوں نے ایس عمارتیں بنائی تھیں کہ پوری دنیا میں ایس عمارتیں نہیں تھیں۔قران کا یہ Message پینچا؟ ....او پُی او نجی عمارتوں والے توم عاد۔

الم ترکیف فعل ربک بعاد۔ ارم ذات العماد۔ بری بری او ٹی عمارتوں والی افتیریں جنہوں نے گئی عمارتوں والی افتیریں جنہوں نے کیس۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ اور الی عمارتیں بنائی تھیں کہ دوسرے شہروں میں و لی عمارتیں نہیں تھیں۔ تو ایک تو وہ بیں جو او ٹی عمارتوں والے بیں۔ و شمود الذین جابوا الصنحر بالواد اور شمود کے لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کے اس کے غاروں میں رہا کرتے تھے۔

ا یک ہیں او کی ممارتوں والے، دوسرے ہیں غاروں والے اور اب تیسری طاقت و فوعون ذی الاوتاد اورتم نے دیکھا صبیب کہ ہم نے فرعونوں کا کیا انجام کیا؟ جہاں عاہیں فوج بھیج دیں، جہاں جاہیں فوجی میڑہ بھیج دیں المذین طغوافی البلاد۔

یہ وہ ہیں۔ جنہوں نے شہروں میں سرکٹی کی۔ شہروں میں قتل و عارت کی تو تمہارے رب نے ان پرعذاب کا کوڑا برسا دیا۔اس نے کل کے ظالم کونہیں چھوڑا وہ آج کے ظالم کوبھی نہیں چھوڑے گا۔

بيه تقا سوره فجر اور اب سوره والشمس كذبت ثمود بطغواها. اذ انبعث اشقهان فقال لهم رسول الله ناقة الله و سقيهان فكذبوه فعقروها <sup>لا</sup> فدمدم خمود نے طغیانی کی، قوم شمود نے سرکثی کی اور ہم نے انہیں تباہ و برباد کردیا۔ میں نے اس خمود نے طغیانی کی، قوم شمود ہے سے لیتے جاؤ۔ قران نے کہا'' فکذہوہ'' شمود کے سارے لوگوں نے صالح کی نبوت کا انکار کیا اور ان سموں نے مل کر ناقہ صالح

كى تأكيس كاث دير-"فكذبوه" سبن الكاركيا-

"فقعروها" اورسب نے مل کر ٹائلیں کاٹ دیں۔ کیا سب نے مل کر ٹائلیں کا ٹی تھیں؟ ٹائلیں کا شے والا ایک تھا جس کا تاریخ میں نام تکھا ہے۔ قبیدار۔ تو کا شے والا

ا يك تفاليكن الزام لكاياسب ير ..... ما لك بيه مواكيا؟ .....

کہا: کیوں کہ وہ سب راضی تھے۔ اس لیے جرم میں شریک تھے۔ اب جو بھی قتل علی پر راضی ہوجائے وہ اس جرم میں شریک ہے۔

تو ( قران کا ) مزاج سمجھ میں آ گیا۔ سرکٹی اگر مزاج میں ہے طغیان ہے۔ دیکھوقران کے ورق کو کھول رہا ہوں۔ اگر سرکٹی مزاج میں ہے طغیان ہے اگر تمل میں ہے ظلم ہے۔ تو جوعقیدہ کی بنیاد برقتل کرے وہ بھی ظالم ہے جو طاقت کی بنیاد برقتل کرے وہ

میمی طالم ہے۔

قران کی کو بخشانہیں ہے۔ آواز دی: بعداً لقوم المطالمین۔ طالموں کی قوم وررہے۔

اب جملے کو بلیٹ رہا ہوں۔ جو ظالم ہو وہ دور تو جومعصوم ہو وہ قربیب۔ اب میں اس لفظ کو اور آ سان کر دوں جو ظالم ہو وہ دور جو عادل ہو وہ قریب۔

جو عادل ہو وہ اللہ سے قریب ہے یہی سبب ہے کہ سورہ آل عمران کی اٹھارویں اُ ت میں آ واز دی۔

شهد الله انه لا اله الاهو لا والملتكة و اولوا العلم قآئماً بالقسط

الله كے ايك مونے كى كوائى وہ ديتے ہيں جوعدل پر قائم ہيں۔ ظالم سے تو عدل ]

کی گواہی بھی نہیں چاہیے۔

ظالم دور، عادل قریب اور عادل وہ جو توحید کی گواہی دے۔ تو جہاں عدل ہے وہاں علم ہے اور اب میرے نبی نے آ واز دی علم نور ہے۔ جو عادل ہے وہ نور ہے جو عالم ہے وہ نور ہے۔

تو كها: مجھے تو تم و كھير بي نہيں كتے۔

کہا: میرے مالک! میری توم کی ضدیبی ہے۔وہ تجھے دیکھنا چاہتی ہے۔ کہا: اچھا موک فلما تحلی ربه للجبل جعله دکا و حر موسیٰ صلعقا۔ (سورہُ اعراف آیت ۱۳۳۳) خدانے اپنا نور دکھلایا پہاڑ کو۔طورٹوٹ گیا،موک بے ہوش ہوگئے،صحالی جل گئے۔ویکھومیں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا۔اگر صحابی مویٰ "جیسے ہوتے تو روشل ددنہ ہوتے۔ بات اور آگے بڑھا دول۔

مویٰ" کے صحابی جل گئے۔مویٰ" کے قریب ہیں،مویٰ" کے پہلو میں ہیں کھر بھی جلنے سے نہ بچے تو نبی کے ساتھ ہونا جلنے سے بچایا نہیں کرتا۔

نور آیا اور اس نور نے پھر کو توڑ دیا۔ اس نور کو اگر نم پہچان گئے تو میری آج کی محنت سوارت ہوجائے گی۔ فلما عجلی ربد للجبل جب اس کے رب کا نور آیا تو پھر ٹوٹ گیا۔ تو ہمیں نہیں معلوم کہ بینور کیا ہے لیکن اتنا سجھ گئے کہ جب بینور آتا ہے تو پھر توڑ دیتا ہے۔ بھتی اللہ کا تور پھر کو توڑ دیتا ہے تو اب تم سے بوچھنا جاہ رہا ہوں کہ کعبہ کی د لوار پھر کی تھی یا مٹی کی؟

بس میرے دوستوں جہاں ظلم ہوگا دہاں طغیان ہوگا، سرکشی ہوگی، اکثر ہوگئی۔ فساد ہوگا اور جہاں عدل ہوگا وہاں اطاعت ہوگی، دہاں سجدہ ہوگا۔ یا در کھنا جوطنیان میں ہیں وہی سرکثی کر رہے ہیں اور جواطاعت کر رہے ہیں وہ

سجدے میں ہیں۔ بحدہ شرافت انسانیت ہے۔ ذرا سا افتدار آیا۔ ذرا می طاقت آئی، ذرا سا فدائیوں کا رہے گیا دماغ نہیں

لے نے فرعون فقط وہ فرعون نہیں تھا۔ اے پیچانتے ہو؟ اتنا بڑا تو کوئی نہیں گزرا۔ اس لیے

کہ اس کے نام پر بنی ہے فرعونیت! اور فرعون ایک نہیں ہے۔ کوئی اپنے گھر کا فرعون ہے، کوئی اپنے محلے کا فرعون ہے، کوئی اپنے شہر کا فرعون ہے، کوئی اپنے ملک کا فرعون ہے۔

کوئی پوری دنیا کا فرعون ہے۔

جہاں سرکثی ہوگی وہاں فرعونیت ہوگی اور جہاں اطاعت ہوگی وہاں تجدہ ہوگا۔ میرا بیہ Message ہے بزرگوں کونہیں نوجوانوں کو کہ سجدہ کرد ایسے اللہ کی فدر کرد۔ جس نے

• Message ہے بزریوں تو بی تو بوانوں تو کہ جمدہ کرد آپ اللہ کی حدر کرد۔ بس کے تہمیں زندگی دی، جس نے تہمیں نعتیں دیں، جس نے تہمیں بقائے زندگی کے اسباب فراہم

کیے۔ یہ جملہ میں نے کہا تھا کہ اللہ کی قدر کرد۔ اللہ نے شکایت کی ہے قران میں و ما قلدو ا

الله حق قدره - (سورهٔ انعام آیت ۹۱) - به جیب لوگ بین جوالله کی قدر نبین کرتے -

بيجانية مراللدكو؟

اگر ایک جھوٹے سے انسان سے تمہارا جھگڑا ہوجائے۔ وہ کمزور اور چھوٹا انسان تھا غلطی پرتم تھے۔ لیکن اگرتم اپنی غلطی محسوں کرکے اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو:

جناب مجھ سے غلطی ہوگئ آپ مجھے معاف کر دیجیے .....

وہ کمزور ہے حقیر ہے کہ گا: نہیں جناب غلطی آپ سے نہیں ہوئی جھے سے ہوئی۔

آپ مجھے معاف کر دیجے۔

كيا هوگا؟..... جتنا حجوناانسان اتنا بي جَهَك گا اور جتنا برا فرعون اتني بي اكڑ۔ ديكيھ

رہے ہونا! پیہلتی ہوئی چولوں والے، پیتنہیں کل منتخب ہوں گے یانہیں .....کتنی اکثر رکھتے

ہیں، ان کے میلان میں متنی فرعونیت ہے؟

اب میں تہارے سامنے ایک جملہ کہنا جاہ ہوں۔ یہ اگر ناراض ہوجائے تو معانی }

The state of the s

The state of the s

जान पार्ट

Ma . a spragary and practice

مانگنے سے راضی نہیں ہوتا، بدفرعون، بدسگ دنیا۔ جو بھی ہو میں کسی ایک ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ہر ملک کی بات کر رہا ہول۔ یہ سگانِ دنیا۔ جو میرے محد کی چوکھٹ سے دور ہیں۔

اب فرعون بیٹھا ہوا ہے اپنے تخت کے اوپر۔ آپ نے کہا: جناب علطی ہوگئ معاف کر دیجیے گا۔ مزاج ہی نہیں ملتے منہ چھیر لے گا اس لیے کہ تھوڑی می طانت مل گئ ہے۔ راضی نہیں ہوگا۔

الله كابداحان ب\_يا سويع الرضا العاملدرامني موجانے وال!.....

الله سمجھ میں آیا؟! مالک الملک ہے، صاحب جروت ہے، صاحب قدرت علی منادی کا کات اس کے کنرول میں ہے۔ ایک قدم اور برھ جاؤ۔

یا سریع الرضا اتنا طاقتور ہے کہ قوم لوط کی زمین کو ساتویں طبقے ہے اُ کھاڑا ہے اور ساتویں آسان تک بلند کیا ہے اور سات گھنٹے فرشتے اس کو لیے ہوئے کھڑے رہے اور پھر بلیٹ کر رکھ دی۔

کیا قوت ہے اس پروردگار کی! لیکن کتنا جلد راضی ہوجانے والا ہے! مجھی ایک اشک بندامت پر راضی ہوگیا، مجھی ایک کلمہ توبہ پر راضی ہوگیا، مجھی ایک سجدہ ہے اختیار پیدراضی ہوگیا.....اسے سجدہ کرکے تو دیکھو!

می جدہ ہے کیا؟ ..... دیکھوتمہاری پوری انسانیت تمہارے سرمیں ہے۔

ولقد كرمنا بني آدم و حملنهم في البروالبحر و رزقنهم من الطيبت و فضلنهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ـ (سورة بن اسرائيل آيت ٤٠)

ہم نے آ دم کی نسل کو، انسانوں کو بردی عزت دی ہے۔

م المساول من روہ ما روہ کا روہ کا روں ہوں۔ تمہیں کیا عزت دی؟ ..... تمہیں آنکھیں دیں، تمہیں کان دیے، تمہیں ہونٹ دیے۔ بولنے کے لیے تمہیں زبان دی ڈا لکھ دیکھنے کے لیے، تمہیں دماغ دیا سوچنے کے لیے، تمہاری یوری انسانیت سرمیں ہے۔ تم دیکھتے ہوس سے، بولتے ہوس سے، سونگھتے ہوس سے۔ سنتے ہوس سے، بات

ئے ہوسرے ، سوچتے ہوسرے ہر چیز تہارے سرمیں ہے یا تہیں؟ ......
تو شرافت انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بوری انسانیت اس کی بارگاہ میں رکھ دو۔

تو سرائٹ اسانیت سر میں ہے۔ دیکھوسر سے، سو کھوسر سے، بولوسر سے، سنوسر سے،

تو پوری انسانیت سریس ہے۔ دیھوسر سے، سوھوسر سے، بوتو سر سے، مستوسر سے، دچوسر سے، فیصلہ کرو زبان سے، زبان سر میں ہے۔ تو پورے جسم میں سرسب سے اعلیٰ

اور پورا سرے انسانیت کا تمائندہ۔ دھڑ دوسرے انسانوں جیسا ہے دوسرے جانداروں

جیا ہے۔اب سرکی تیت مجھ میں آگئ اور میرا نی علیٰ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا:

ایا علی انت منی بمنزلت راس من البحسد یاعلی تو سرے میں دھر ہول۔

میرے نبی کہنا یہ جاہ رہے تھے یاعلی بولوں گا، تیرے ذریعے، سنوں گا تیرے

ر یعے، فیصلہ کروں گا تو تیرے ذریعے، حلال تیرے ذریعے ہے، حرام تیرے ذریعے سے

كر جنت مي بيجول كاتو تيرے وسلے ہے، جہنم ميں دھكيلوں كاتو تيرے ذريعے ہے۔

سجدہ سمجھ بیں آ گیا؟ ..... سجدہ کرو۔ اپنے رب کو سجدہ کرو۔ میہ جومعراج ہے ناتم

سجھتے ہو کہ اللہ نے اپنے رسول کو آسانوں میں بلالیا بڑا کمال ہوگیا۔ اگر آسانوں میں

بلایا جانا کمال ہوتا تو جرئیل تو رہتا ہی آ سانوں میں ہے! ..... آ سانوں میں جانا کمال

نہیں ہے اس لیے کہ ہم نے تاریخوں میں دیکھا کہ آسان والوں کی تمناہے کہ وہ زمین پر

جا ئیں۔قران کہتا ہے کہ میں زمین پر جاؤں ،ستارہ جا ہتا ہے کہ میں زمین پیر جاؤں، جائد کہتا ہے کہ میں زمین پر جاؤں۔

" تطھیر" کی آیت کہتی ہے کہ میں زمین پر جاؤں۔

"ولايت" كى آيت جائتى ہے كەملى زمين په جاول-

"هل اتى "كاسوره جا بتا ہے كه يس زين برجاؤل -

'' جبرئیل'' چاہتے ہیں کہ میں قران کے کرزمین پر جاؤں۔

" رضوان عامتا ہے کہ میں ورزی بن کرزمین پر جاوں۔

توزمین پہ آنے کی تمنا سب کو ہے۔ آسان پہ جانے کی تمنا کسی کونہیں تو اب ہے معراج ہے کیا؟ آسانوں میں جانا کوئی کمال نہیں ہے۔

به بحراجوا مجمع جس كى تعدادكا احصاء مكن نبيس است ميس معراج كا فلف بديركر ربا بول - سبحان الذى اسرى بعيده ليلا من المستجد الحوام الى المستجد

الاقصى - بم لے كے اپن بندے كومعد سے معد تك ....

معراج ہے مقامِ مجدو محر کیا کمال کا مجدہ ہے۔ پوری کا نئات کے مجدوں کو ایک تراز و کے بلڑے میں رکھ دو۔ مد مجدہ پھر بھی گراں نظے گا۔ کیا کمال کا مجدہ ہے۔ مورہُ علق کی آخری آیت اگر پڑھ دوں تو مجدہ واجب ہوجائے۔ اس لیے صرف ترجمہ کروں گا۔

صبیب! سجدہ کراور مجھ سے قریب ہوجا۔ تو محمدؓ رسول اللہ سجدے میں جتنا اللہ سے قریب رہے اتنا قریب زندگی میں بھی نہیں رہے۔

طے ہوگئ بات! ..... میرے محمد کے سجدے کا وزن سمجھ میں آگیا؟ اگر سمجھ میں آگیا تو میرے اس جملے کو یاد رکھنا۔ نماز کی معراج سجدے میں ہے تم جانتے ہونا! الصلوفة معراج المومِن -نمازمومن کی معراج ہے۔

سارے احکام میں نماز معراح ہے اور ارکان نماز میں سجدہ معراح ہے اور صاحب معراج سجدے میں ہے اور الیمی کیفیت میں حسینؓ آ کر پیٹے پر بیٹے گیا۔

نی نے ایک مرتبہ کہا: سبحان رہی الماعلیٰ و بحمدہ ۔ اللہ کے لیے اور جب محسوس کیا کہ میری پشت پر میرا نواسہ آن کے بیٹھ گیا تو اب سلسل کہتے رہے ہے

سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ۔متر مرتبہ کہا میرے نبی نے۔ایک مرتبہ کہا تھا اللہ کے لیے میرے نبی نے اور ۲۹ مرتبہ کہا حسین کے لیے۔

حسینؑ کے سبب سے سبحان رہی الاعلیٰ وبحمدہ۔ سجدہ میں نبی کی پشت پر واسہ ہے اور نبی اپنی نماز کوطول دے رہے ہیں اور قران نے آ واز دی:

يا ايها الذين آمنوالاتهلكم اموالكم و اولاد كم عن ذكر اللُّهـــ (سورهٔ منافقون آبیت ۹ اے ایمان لانے والوا کہیں تمہاری اولا وتمہیں ذکر خداسے غافل بر کو دے۔ یا رسول الله! آپ میں ذکر خداش اور اولا وآکے بیٹھ گئی۔ اب ہوگا کیا؟ كها: بهي اگريه خود ذكر خدا نه بوتا! میں نے حسین کا نام لیا اور تمہاری صدائیں بلند ہو گئیں۔اب میں کیسے تہاری خدمت میں عرض کروں کہ کسی امام کا چہلم نہیں منایا جاتا سوائے حسین کے۔ اس لیے کہ ہر امام کاوارث تھا کہ سوئم، منائے، چہلم منائے، ایصال ثواب کرے۔لیکن سید سجاد کیا مقل میں بے مقنع و جا در ماں بہنوں کو سنبالے یا زنجیروں کو سنجالے، طوق گراں بار کوسنبیالے یا باپ کا بے گورو کفن لاشہ دیکھ کر اپنے ول کوسنبیالے۔ راہ شام میں ا ونثول یر ہے گرتے ہوئے نتھے بچول کو سنجالے یا دربار میں جانے ہے اٹکار کرتی ہوئی 🕽 پھوچھی کوسنجالے۔ دربار میں اذان من کراینے نانا کے وین کو بیہ کہہ کرسنجالے کہ بتا یز بدیہ تیرے جد کی رسالت کی گواہی وی جارہی ہے یا میرے جد کی۔ اور قید خانے میں تھی بہن کا لاشہ سنجالے یا اینے بابا کا سرسنجالے۔ آخر سید سجاد کیا کیا سنجالے؟! الا و لعنت الله علىٰ قوم الظالمين. الية مجون كيليع بي الكياروكات كالي سالي مع دیگر مفترات کی پڑو کے این

طالب دعاء الماس شرعماس





المنافق المناف

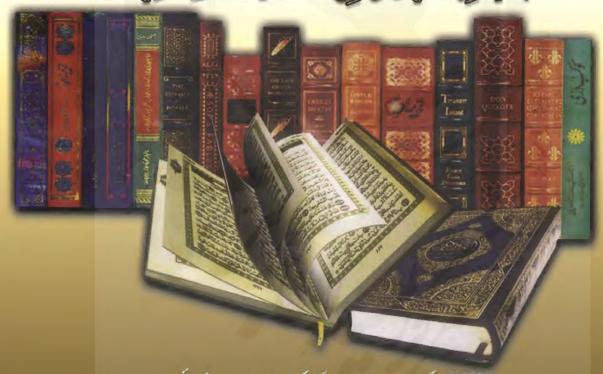

کتابوں کی کسٹ ڈی وی ڈی کور کی پشت پر ملاحضہ فر مائیں۔ خصوصی تعاون: جمتالاسلام سیرنو بہاررضا نفوی (فاضل شہد،اریان)

سگ در بنول : سیرعلی قنبر زیدی • سیرعلی حیدرزیدی التماس سوره فاتحه برائے ایصال ژاب سید جسی حیدررضازیدی (مردم)

DI DOLBY



Shia Media Source info@shianeali.com www.ShianeAli.com

是

التماس موره فاتحديرائ ايصال تواب سيدوس حيدر رضازيدي ابن سيدسين احمدزيدي ههه

S. Charling Straight





ZAY 912110 ياصاحب الزمال ادركني



DVD

نذر عباس خصوصی تعاون: رضوان رضوی اسلامی گتب (ار د و DVD)

ڈیجیٹل اسلامی لائبر بری <u>-</u>

SABIL-E-SAKINA Unit#8, Latifabad Hyderabad Sindh, Pakistan. www.sabeelesakina.page.tl sabeelesakina@gmail.com